# اسلام میں اختلافات کا آغاز

مصنف

لمصلح الموعود خليفة الميتح الثاني رضى الله عنه حضرت مرز ابشير الدين محمود احمد السلح الموعود خليفة التسيح الثاني رضى الله عنه

نام كتاب اسلام مين اختلافات كا آغاز

س اشاعت مارچ2012ء

غداد 2000

شائع كرده نظارت نشر واشاعت صدرانجمن احمدية قاديان

ضلع گورداسپور پنجاب انڈیا 143516

مطبع فضل عمر پرنٹنگ پریس قادیان

ISBN: 81-7912-151-8

#### بِسهِ اللهِ الرَّحْين الرَّحِيم

# ييش لفظ

سیدنا حضرت مرزابشیرالدین محمود احمد المصلح الموعود خلیفة اکسی الثانی شند ۲۶ فروری ۱۹۱۹ کو مارش ہسٹار یکل سوسائی اسلامیکالی لا ہور کے ایک اجلاس میں تاریخ اسلام کے اُس زمانہ کے بارے میں خطاب فرمایا جس میں مسلمانوں میں اختلافات کا آغاز ہوا اور جو مسلمانوں کے بارے کی بنیادرسول پاک صلی اللہ مسلمانوں کے لئے ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ یعنی اسلام میں جوتفرقہ کی بنیادرسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے پندرہ سال بعد پڑی اس کی وجو ہات اور اس کی حقیقت پر۔ حصہ کو حضرت مصلح موعود شنے اس کی پیچر میں اسلامی تاریخ کے اس پیچیدہ حصہ کو

مطرت کے موہود نے اپنے اس پیریں اسلای تاری کے اس پیجیدہ حصہ تو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ مدل تاریخی حوالہ جات سے حل کرتے ہوئے حاضرین جلسہ کے سامنے اس فتنہ کے وجو ہات کوعمدہ طریق پرواضح کیا ہے۔

حضرت مصلح موعود ؓ نے اس تقریر کی تمہید میں بیہ بیان فرمایا ہے کہ آباء واجداد کے حالات کی واقفیت بہت سے اعلیٰ مقاصد کی طرف رہنمائی کرتی ہے .....اوران کو معلوم ہوگا کہ ہم کیسے آباء کی اولاد ہیں اوران کی ذریت اور قائمقام ہونے کی حیثیت سے ہم پر کیا فرائض عائد ہیں۔

یا در کھنا چاہئے کہ اسلام کی ترقی کا انحصار اور اس کے غلبہ کا دارومدار 'اللہ تعالیٰ کی قدرت ثانیہ خلافت' کا بابر کت روحانی نظام ہے۔ اور خلافت کے قیام کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے فرمایا ہے جوابمان اور اعمال صالحہ میں اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں۔

امت مسلمہ اپنی کوتا ہی اور کمزوری کے نتیجہ میں اس نعمت عظمیٰ سے چودہ سوسال کے طویل عرصہ تک محروم رہی ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق حضرت اقدس میں موعود علیہ السلام کے بعد ایک بار پھرامت کوخلافت علی منصاح النبوۃ کی نعمت سے نواز ا ہے۔اللہ تعالیٰ ہم کوبھی اور ہماری آئندہ نسلوں کوبھی خلافت کے ساتھ وابستہ رکھے اور اس کے فیوض و برکات سے تا قیامت مستفیض ہونے کی توفیق عطافر مائے۔ آئین

الله تعالی کا بے حدفضل واحسان ہے کہ اس کی توفیق سے خلافت خامسہ کے باہر کت دور میں نظارت نشر واشاعت قادیان سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ اسے الخامس ایدہ الله تعالیٰ بنصرہ العزیزکی اجازت ومنظوری ہے اس کتاب کو کمپوز کر کے پہلی بارشائع کر رہی ہے۔ الحمد لله علی ذلک

الله تعالیٰ ہم سب کوخلافت احمد یہ کے ساتھ اخلاص ووفا 'اطاعت وفر ما نبر داری ' پیار ومحبت میں اعلیٰ نمونہ پیش کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ۔ آمین

خا کسا،

حافظ مخدوم نثريف

ناظرنشر واشاعت قاديان

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّاحْنِ الرَّحِيْمِ فَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

#### اسلامی تاریخ سے واقفیت کی ضرورت

( تقریر حضرت فضل عمر خلیفة استی الثانی رضی الله تعالی عنهٔ جوآپ نے 26 فروری <u>1919ء</u> کو مارٹن ہشاریکل سوسائٹی اسلامیہ کالج لا ہور کے ایک اجلاس میں فرمائی )

کچھ عرصہ ہوا میں نے یہ بات نہایت خوشی کے ساتھ سنی تھی کہ اسلامیہ کالج لا ہور میں ایک الیی سوسائی قائم ہوئی ہے جس میں تاریخی امور سے واقف کاراپنی اپنی تحقیقات بیان کیا کریں گے۔ مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی کیونکہ اقوام کی ترقی میں تاریخ سے آگاہ ہوناایک بہت بڑامحرک ہوتا ہےاور کوئی الیی قوم جواپنی گذشتہ تاریخی روایات سے واقف نہ ہو کبھی ترقی کی طرف قدم نہیں مارسکتی۔اینے آباءواجداد کے حالات کی واقفیت بہت سے اعلیٰ مقاصد کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ پس جب اس سوسائی کے قائم ہونے کا مجھے علم ہؤا تواس خیال سے کہاس میں جہاں اور تاریخی مضامین پرلیکچر ہوں گےوہاں اسلامی تاریخ پر ایسے لیکچر ہوا کریں گے جن سے کالجوں کے طالب علم انداز ہ کرسکیں گے کہان کے آباء واحداد کے ذمہ کیسے کیسے مشکل کام پڑتے رہے ہیں اور وہ کس خوش اسلو بی اور کیسے استقلال کے ساتھ ان کوکرتے رہے ہیں۔اور ان کومعلوم ہوگا کہ ہم کیسے آباء کی اولاد ہیں اور ان کی ذرّیت اور قائمقام ہونے کی حیثیت سے ہم پر کیا فرائض عائد ہیں۔اوران کواینے آباء کے شاندارا عمال اوران کی اعلیٰ شان کود کیھ کرانہی جبیبا بننے کا خیال پیدا ہوگا۔ پس مجھے اس سوسائی کے قائم ہونے پر بہت خوشی ہوئی اور اب جب کہ مجھ سے اس سوسائی میں اسلامی

تاریخ کے کسی حصہ پرلیکچر دینے کے لئے کہا گیا تو میں نے نہایت خوشی سے اپنی روائگی ملتوی کر کے اس موقع پر آپ لوگوں کے سامنے بعض تاریخی مضامین پر اپنی تحقیقات کا بیان کرنامنظور کرلیا۔

# مضمون کی اہمیت

مجھ سے کہا گیاتھا کہ میں بعض اسلامی تاریخی مسائل پر پچھ بیان کروں اور گواسلامی تاریخی مسائل پر پچھ بیان کروں اور گواسلامی تاریخ میں سب سے اہم وہ زمانہ ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالی کے حکم کے ماتحت دنیا میں اسلام کا اعلان کیا اور شید<sup>2</sup> سالہ محنت شاقہ سے لاکھوں آ دمیوں کے دلوں میں اس کانقش ثبت کیا اور ہزاروں آ دمیوں کی ایک ایسی جماعت پیدا کردی جس کافکر، قول اور فعل اسلام ہی ہوگیا۔ مگر چونکہ اسلام میں تفرقہ کی بنیا درسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پندرہ سال بعد پڑی ہے۔ اور اس وفت کے بعد مسلمانوں میں شقاق کا شگاف وسیع ہی ہوتا چلا گیا ہے اور اس زمانہ کی تاریخ نہایت تاریک پردوں میں چھُیں ہوئی ہے اور اسلام کے دشمنوں کے نزد یک اسلام پر ایک بدنما دھبہ ہے اور اس کے دوستوں کے لئے بھی ایک سر چکرا دینے والاسوال ہے اور بہت کم ہیں جنہوں نے اس زمانہ کی تاریخ کی قلد ل سے حجے وسلامت پارٹکانا چاہا ہوا وروہ اپنے مدعا میں کامیاب ہو سکے ہوں۔ اس لئے دلکر ل سے حجے وسلامت پارٹکانا چاہا ہوا وروہ اپنے مدعا میں کامیاب ہو سکے ہوں۔ اس لئے میں نے یہی پیند کیا کہ آج آ ہے لوگوں کے سامنے اس کے متعلق پچھ بیان کروں۔

#### اسلام كاشا ندار ماضى

آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے میرے سپر دکیا ہواہے (یعنی جماعت احمد یہ کی تربیت اور اس کی ضروریات کا انصرام اور اس کی تربیت اور اس کی ضروریات کا انصرام اور اس کی تربیت

نوعیت میں بہت ہی شقول پر حاوی ہے۔ پس اس کے انصرام کے لئے ان خاص تاریخی مضامین کا جوز مانه خلافت سے متعلق ہیں علم رکھنا میرے لئے ایک نہایت ضروری امر ہے اوراس لئے باوجود کم فرصتی کے مجھے اس زمانہ کی تاریخ کوزیرمطالعہ رکھنا پڑتا ہے۔اور گو ہمارااصل کام مذہب کی تحقیق و تدقیق ہے مگراس مطالعہ کے باعث ابتدائے اسلام کی تاریخ کے بعض ایسے پوشیدہ امر مجھ برخدا تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہوئے ہیں جن سے اس زمانہ کے اکثر لوگ ناواقف ہیں ۔اوراس ناواقفیت کے باعث بعض مسلمان تواییخ مذہب سے بیزار ہورہے ہیں اوران کواپنا ماضی ایسا بھیا نک نظر آر ہاہے کہاس کی موجود گی میں وہ کسی شاندار مستقبل کی امیدنہیں رکھ سکتے۔ مگر ان کی یہ مایوسی غلط اور ان کے ایسے خیالات نا درست ہیں اور صرف اس امر کا نتیجہ ہیں کہ ان کوشیح اسلامی تاریخ کاعلم نہیں ورنہ اسلام کا ماضی ایساشا ندار اور بعیب ہے اور رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم کے صحبت یا فتہ سب کے سب ایسے اعلیٰ درجہ کے بااخلاق لوگ ہیں کہان کی نظیر دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملتی خواہ وہ کسی نبی کے صحبت یافتہ کیوں نہ ہوں۔ اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یا فتہ لوگ ہی ہیں جن کی نسبت کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے استاداور آقا کے نقش قدم پر چل کرانسی روحانیت پیدا کر کی تھی کہ سیاسیات کی خطرناک الجھن میں پڑ کربھی انہوں نے تقوی اور دیانت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔اورسلطنت کے بار کے پنچ بھی ان کی کمرالیبی ہی اِیستادہ رہی جیسی کہاس وقت جب'' قوت لایموت'' کے وہ محتاج تھے اوران کا فرش مسجد نبوی کی بے فرش زمین تھی اور ان کا تکیہان کا اپنا ہاتھ، ان کاشغل رسول کریم صلی اللہ عليه وسلم كاكلام مبارك سننا تھااوران كى تفريح خدائے واحد كى عبادت تھى۔

## اسلام کے اولین فدائی حضرت عثمان وحضرت علی رضی الله عنهما

غالباً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میر اارادہ اس وقت حضرت عثمان اور حضرت علی الله کے اولین علی الله کے خلافت کے متعلق بچھ بیان کرنے کا ہے۔ بید دونوں بزرگ اسلام کے اولین فدائیوں میں سے ہیں۔ان فدائیوں میں سے ہیں۔ان کی ماتھی بھی اسلام کے بہترین شمرات میں سے ہیں۔ان کی دیانت اور ان کے تقوی پر الزام کا آنا در حقیقت اسلام کی طرف عار کا منسوب ہونا ہے۔اور جو مسلمان بھی سیچ دل سے اس حقیقت پر غور کرے گا اس کو اس نتیجہ پر پہنچنا پڑے گا کہ ان لوگوں کا وجود در حقیقت تمام قسم کی دھڑ ابندیوں سے ارفع اور بالا ہے۔اور پر بات بے دایل نہیں بلکہ تاریخ کے اور اق اس مخص کے لئے جو آنکھ کھول کر ان پر نظر ڈ التا ہے۔اس امریر شاہدیں۔

#### غير مسلم مؤرخين كى غلط بيانياں

جہاں تک میری تحقیق ہے ان بزرگوں اور ان کے دوستوں کے متعلق جو پچھ بیان کیا جاتا ہے وہ اسلام کے دشمنوں کی کاروائی ہے اور گوسجا بٹر کے بعد بعض مسلمان کہلانے والوں نے بھی اپنی نفسانیت کے ماتحت ان بزرگوں میں سے ایک یا دوسر بے پر اتہام لگائے ہیں لیکن باوجوداس کے صدافت ہمیشہ بلند و بالا رہی ہے اور حقیقت بھی پر دہ اخفاء کے بیچ ہیں چھی ۔ ہاں اس زمانہ میں جب کہ مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف ہو گئے اور خود اپنے مذہب پر ان کو آگاہی نہیں رہی اسلام کے دشمنوں نے یا تو بعض دشمنوں کی روایات کوتاری خاسلام سے چُن کریا جی واقعات سے غلط نتائج اخذ کر کے ایسی تاریخیں بنا

دیں کہ جن سے صحابہ اور ان کے ذریعہ سے اسلام پر حرف آوے۔ چونکہ اس وقت مسلمانوں کی عینک جس سے وہ ہرایک چیز کود کھتے ہیں یہی غیر مسلم مؤرخ ہور ہے ہیں اس کئے جو کچھانہوں نے بتا یا انہوں نے قبول کرلیا۔ جن لوگوں کوخودع بی تاریخیں پڑھنے کا موقع ملا بھی انہوں نے بتی یورپ کی ہائر کریٹیسیزم (Higher Criticism) (اعلی طریق تنقید) سے ڈر کران بے سرویا اور جعلی روایات کو جن پر یورپین مصنفوں نے اپنی تحقیق کی بناءر کھی تھی صحیح اور مقدم سمجھا اور دوسری روایات کو غلط قر اردیا۔ اور اس طرح بید زمانہ ان لوگوں سے تقریباً خالی ہوگیا جنہوں نے واقعات کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش کی۔

#### اسلام میں فتنوں کے اصلی موجب صحابہؓ نہتھے

اس بات کوخوب یادرکھو کہ بیہ خیال کہ اسلام میں فتنوں کے موجب بعض بڑے برا سے سے بالکل غلط ہے۔ ان لوگوں کے حالات پر مجموعی نظر ڈالتے ہوئے یہ خیال بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اپنے ذاتی اغراض یا مفاد کی خاطر انہوں نے اسلام کوتباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ۔ جن لوگوں نے صحابہ کی جماعت میں مسلمانوں میں اختلاف وشقات محمودار ہونے کی وجوہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے سخت غلطی کھائی ہے۔ فتنہ کی خودہ اور جگہ پیدا ہوئی ہیں اور وہیں ان کی تلاش کرنے پر کسی صحیح نتیجہ پر جہنچنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ جو غلطر وایات اس زمانہ کے متعلق مشہور کی گئی ہیں اگر ان کوسیح تسلیم کرلیا جاوے تو ایک صحابی مجمعی نہیں بچتا جو اس فتنہ میں حصہ لینے سے محفوظ رہا ہوا ور ایک بھی ایسا نظر نہیں تو ایک صحابی محمد بیات سے متعلق میں حصہ لینے سے محفوظ رہا ہموا ور ایک بھی ایسا نظر نہیں تا جو تقوی اور دیانت پر مضبوطی سے قائم رہا ہوا ور بیا سلام کی صدافت پر ایک ایسا حملہ آتا جو تقوی اور دیانت پر مضبوطی سے قائم رہا ہوا ور بیا سلام کی صدافت پر ایک ایسا حملہ

ہے کہ نیخ و بنیاداس سے اکھڑ جاتی ہے۔حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہنچانا جاتا ہے۔ اور ان روایات کے بموجب اسلام کے درخت کے پیل ایسے کڑو ہے ثابت ہوتے ہیں کہ کہ کچھٹرچ کرنا توالگ رہامفت بھی اس کے لینے کے لئے کوئی تیار نہ ہوگا۔ مگر کیا کوئی شخص جس نے رسول کریم کی قوت قدسیہ کا ذرائجی مطالعہ کیا ہو۔اس امر کے تسلیم کرنے کے لئے تیار ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پیخیال کرنا بھی بعیداز عقل ہے کہ جن لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یائی آپ کے جلیل القدر اور جاں نثار صحابہ ؓ تھے اور آپ سے نہایت قریبی رشتے اور تعلق رکھتے تھے وہ بھی اور ان کے علاوہ تمام دیگر صحابہؓ بھی بلااستثناء چند ہی سال میں ایسے بگڑ گئے کہ صرف ذاتی اغراض کے لئے نہ کہ کسی مذہبی اختلاف کی بناء پرایسے اختلافات میں پڑ گئے کہ اس کے صدمہ سے اسلام کی جڑہل گئی۔ گرافسوں ہے کہ گومسلمان لفظاً تونہیں کہتے کہ صحابہؓ نے اسلام کوتباہ و برباد کرنے کے لئے فتنے کھڑے کئے لیکن انہوں نے ایسے لوگوں کی روایتوں کو سچاسمجھ کر جنہوں نے اسلام اچھی طرح قبول نہیں کیا تھا اور صرف زبانی اقرار اسلام کیا تھا اور پھرایسے لوگوں کی تحقیقات براعتبارکر کے جواسلام کے سخت شمن اوراس کے مٹانے کے دریے ہیں ایسی با توں کو تسلیم کررکھاہے جن کے سلیم کرنے سے لازی نتیجہ نکلتا ہے کہ صحابۃ کی جماعت نعوذ باللہ تقوی اورد یانت سے بالکل خالی تھی۔ ل

میں اپنے بیان میں اس امر کالحاظ رکھوں گا کہ تاریخیں وغیرہ نہ آویں تا کہ بچھنے میں دقت نہ ہو اور مضمون آج دار نہ ہو جائے۔ کیونکہ میرے اس کیکچر کی اصل غرض ابتدائے اسلام کے بعض اہم واقعات سے کالجوں کے طلباء کو واقف کرنا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہی

عربی عبارات کے بیان کرنے سے بھی حتی الوسع اجتناب کروں گا اور وا قعات کو حکایت کے طوریر بیان کروں گا۔

#### اختلافات كاظهورخليفة ثالث كيز مانه ميں كيوں موا؟

یہ بات تمام تعلیم یافتہ مسلمانوں پرروش ہوگی کہ مسلمانوں میں اختلاف کے آثار نمایاں طور پرخلیفہ ثالث کے عہد میں ظاہر ہوئے تھے۔ ان سے پہلے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے عہد میں اختلاف نے بھی سنجیدہ صورت اختیار نہیں کی اور مسلمانوں کا کلمہ ایسا متحد تھا کہ دوست و دشمن سب اس کے افتر ال کو ایک غیر ممکن امر خیال کرتے تھے اور اسی وجہ سے عموماً لوگ اس اختلاف کوخلیفہ ثالث کی کمزوری کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ جیسا میں آگے چل کر بتاؤں گا واقعہ یوں نہیں۔

#### حضرت عثمان رضى الله عنه كے ابتدائی حالات

حضرت عمر کے بعد تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی نظر مسند خلافت پر بیٹھنے کے لئے حضرت عثال پر پڑی۔ اور آپ اکابر صحابہ کے مشورہ سے اس کام کے لئے منتخب کئے گئے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سے اور جب دوسری لڑی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبیٹیاں آپ سے بیاہی گئیں۔ اور جب دوسری لڑی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہوئی تو آپ نے فر ما یا اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی حضرت عثمان سے بیاہ دیتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کی نظر میں آپ کو خاص قدر ومنزلت حاصل تھی۔ آپ اہل مکہ کی نظر میں نہایت ممتاز حیثیت رکھتے اور اس وقت ملک عرب کے حالات کے مطابق مالدار آدمی شھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام ملک عرب کے حالات کے مطابق مالدار آدمی شھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام

اختیار کرنے کے بعد جن خاص خاص لوگوں کوتبلیغ اسلام کے لئے منتخب کیا ان میں ایک حضرت عثمان بھی تھے۔ اور آپ پر حضرت ابو بکر ا کا گمان غلط نہیں گیا بلکہ تھوڑ ہے دنوں کی تبليغ سے ہى آپ نے اسلام قبول کرلیا۔ اور اس طرح اَلسَّا بِقُوْنَ الْأَوَّ لُوْنَ میں یعنی اسلام میں داخل ہونے والے اس پیشر و گردہ میں شامل ہوئے جن کی قرآن کریم نہایت قابل رشک الفاظ میں تعریف فر ما تا ہے۔عرب میں انہیں جس قدرعزت اور تو قیر حاصل تھی اس کاکسی قدر پیتاس واقعہ سے لگ سکتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رؤیا کی بناء پر مکہ تشریف لائے اوراہل مکہ نے بغض وکینہ سے اندھے ہوکر آپ گوعمرہ کرنے کی اجازت نہ دی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا کہ سی خاص معتبر شخص کواہل مکہ کے پاس اس امریر گفتگو کرنے کے لئے بھیجا جاوے اور حضرت عمر ﷺ کواس کے لئے انتخاب کیا۔حضرت عمر ؓ نے جواب دیا کہ یا رسول الله میں تو جانے کو تیار ہوں مگر مکہ میں اگر کوئی شخص ان ہے گفتگو کرسکتا ہے تو وہ حضرت عثان ؓ ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کی نظر میں خاص عزت رکھتا ہے۔ پس اگر کوئی دوسرا شخص گیا تو اس پر کامیا بی کی اتنی امیر نہیں ہو سکتی جتنی که حضرت عثمان رضی الله عنه پرہے۔اورآپ کی اس بات کوحضرت رسول کریم صلی اللّٰدعليه وسلم نے بھی درست تصور کیا اور انہیں کواس کام کے لئے بھیجا۔اس واقعہ سے معلوم ہونا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کفار میں بھی خاص عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔

# حضرت عثمان كامر تنبهرسول كريم صلى الله عليه وسلم كى نظر ميس

رسول کریم صلی الله علیہ وسلم آپ کا بہت احترام فرماتے تھے ایک دفعہ آپ لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر

حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تب بھی آ پ اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر حضرت عثمان ؓ تشریف لائے تو آپ نے حجوٹ اپنے کپڑے سمیٹ کر درست کر لئے اور فر مایا کہ حضرت عثان مل کی طبیعت میں حیا بہت ہے اس لئے میں اس کے احساسات کا خیال کر کے ایسا كرتا بوں \_ (مسلم كتاب فضائل الصحابَةِ رضى الله عنهم باب من فضائل عثمان بن عفان) آبان شاذ آدمیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلام کے قبول کرنے سے پہلے بھی شراب کومنہ بیں لگا یا اور زنا کے نز دیک نہیں گئے۔ اور یہالیی خوبیاں ہیں جوعرب کے ملک میں جہاں شراب کا پینا فخر اور زنا ایک روز مرہ کا شغل سمجھا جاتا تھااسلام سے پہلے چندگنتی کے آ دمیوں سے زیادہ لوگوں میں نہیں یائی جاتی تھیں۔غرض آپ کوئی معمولی آ دمی نہ تھے۔نہایت اعلیٰ درجہ کے اخلاق آپ میں یائے جاتے تھے۔ دنیاوی وجاہت کے لحاظ سے آپنہایت متاز تھے۔ اسلام میں سبقت رکھتے تھے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ پرنہایت خوش تھے۔اور حضرت عمر اپنے آپ کوان چھ آ دمیوں میں سے ایک قرار دیا ہے جوحضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک آپ کے اعلیٰ درجہ کی خوشنو دی کو حاصل کئے رہے۔اور پھر آپ عشر ہ مبشرہ میں سے ایک فردہیں یعنی ان دس آ دمیوں میں سے ایک ہیں جن کی نسبت رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دئ قى ير قر مذى ابو اب المناقب مناقب عبد الرحمن بن عرف) آپ کے مندخلافت پرمتمکن ہونے سے چھسال تک حکومت میں کسی قسم کا کوئی

آپ کے مندخلافت پر متمکن ہونے سے چھسال تک حکومت میں کسی قسم کا کوئی فتہ ہیں اٹھا بلکہ لوگ آپ سے بالعموم بہت خوش سے۔اس کے بعد یکدم ایک ایسا فتنہ پیدا ہوا جو بڑھتے بڑھتے اس قدرتر قی کر گیا کہ سی کے رو کے ندرک سکا۔اور انجام کار اسلام

کے لئے سخت مصر ثابت ہوا۔ نیرہ سو برس گزر چکے ہیں مگراب تک اس کا اثر امت اسلامیہ میں سے زائل نہیں ہوا۔

#### فتنه کہاں سے پیدا ہوا؟

اب سوال بیرے کہ بیفتنہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اس کا باعث بعض لوگوں نے حضرت عثمان ﴿ كُوقِر اردِيا ہے اوربعض نے حضرت علی ﴿ كو بعض كہتے ہیں كہ حضرت عثمان ۗ نے بعض بدعتیں شروع کر دی تھیں جن سے مسلمانوں میں جوش پیدا ہوگیا۔اوربعض کہتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ نے خلافت کے لئے خفیہ کوشش شروع کر دی تھی اور حضرت عثمان ؓ کے خلاف مخالفت پیدا کر کے انہیں قتل کرا دیا تا کہ خود خلیفہ بن جائیں لیکن پید دونوں باتیں غلط ہیں نه حضرت عثمان ؓ نے کوئی بدعت جاری کی اور نه حضرت علی ؓ نے خودخلیفہ بننے کے لئے انہیں قتل کرایا یاان کے آل کے منصوبہ میں شریک ہوئے بلکہ اس فتنہ کی اور ہی وجو ہات تھیں۔ حضرت عثمان اورحضرت علی کا دامن اس قسم کے الزامات سے بالکل یاک ہے وہ نہایت مقدس انسان تھے۔حضرت عثمان ؓ تو وہ انسان تھے جن کے متعلق حضرت رسول کریم صلی اللّٰه عليه وسلم نے فرما يا كه انہوں نے اسلام كى اتنى خدمات كى بيب كه وہ اب جو جا بيب كريں خدا ان کونہیں یو چھے گا۔ (تر مذی ابواب المناقب باب مناقب عثان بن عفان ) اس کا پیہ مطلب نه تھا که خواہ وہ اسلام سے ہی برگشتہ ہوجا ئیں تو بھی مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ بلکہ پیتھا کہ ان میں اتنی خوبیاں پیدا ہو گئ تھیں اوروہ نیکی میں اس قدرتر قی کر گئے تھے کہ ہمکن ہی نہ ر ہاتھا کہان کا کوئی فعل اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو۔ پس حضرت عثمان ؓ ایسے انسان نه تھے کہ وہ کوئی خلاف شریعت بات جاری کرتے اور نہ حضرت علی ؓ ایسے انسان تھے کہ

خلافت کے لئے خفیہ منصوبے کرتے جہاں تک میں نے غور کیا اور مطالعہ کیا ہے اس فتنہ ہا کلہ کی چاروجوہ ہیں۔

#### فتنے کی چاروجوہ

اق ن عموماً انسانوں کی طبیعت حصول جاہ و مال کی طرف ماکل رہتی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کوخدائے تعالی نے خاص طور پرصاف کیا ہو۔ صحابہ کی عزت ان کے مرتبہ اوران کی ترقی اور حکومت کو دیکھ کرنومسلموں میں سے بعض لوگ جو کامل الایمان نہ تھے حسد کرنے لگے۔اور جیسا کہ قدیم سے سنت چلی آئی ہے اس بات کی امید کرنے لگے کہ بہلوگ حکومت کے کاموں سے دست بردار ہوکرسب کام ہمارے ہاتھوں میں دے دیں اور کچھاورلو گوں کو بھی اپنا جو ہر دکھانے کا موقع دیں۔ان لو گوں کو پیجھی بُرامعلوم ہوتا تھا کہ علاوہ اس کے کہ حکومت صحابہؓ کے قبضہ میں تھی اموال میں بھی ان کو خاص طور پر حصہ ملتا تھا۔ پس بیلوگ اندر ہی اندر جلتے رہتے تھے اورکسی ایسے نغیر کے منتظر تھے جس سے بیہ انتظام درہم برہم ہوکرحکومت ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے۔اور بیکھی اینے جوہر لیافت دکھاویں اور دنیاوی وجاہت اور اموال حاصل کریں۔ دنیاوی حکومتوں میں ایسے خيالات ايك حدتك قابل معافى ہوسكتے ہيں بلكه بعض اوقات معقول بھى كہلا سكتے ہيں۔ کیونکہ اول دنیا وی حکومتوں کی بنیا دکلی طور پر ظاہری اسباب پر ہوتی ہے اور ظاہری اسبابِ ترقی میں سے ایک بہت بڑا سبب نئے خیالات اور نئی روح کا قالب حکومت میں داخل کرنا بھی ہے۔ جواسی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے کام کرنے والےخود بخو د کام سے علیحد گی اختیارکر کے دوہر وں کے لئے حگہ چھوڑ دیں۔ دوم: حکومت دنیاوی کو چونکه نیابت عامه کے طور پر اختیارات ملتے ہیں اس کئے عام کی رائے کا احترام اس کے لئے ضروری ہے اور لازم ہے کہ وہ لوگ اس کے کا مول کے انھرام میں خاص دخل رکھتے ہوں جوعوام کے خیالات کے ترجمان ہوں۔ مگر دینی سلسلہ میں معاملہ اس کے بالکل برعس ہے وہاں ایک مقررہ قانون کی پابندی سب اصول سے مقدم اصل ہوتا ہے اور اپنے خیالات کا دخل سوائے الیی فروعات کے جن سے شریعت نے خود خاموثی اختیار کی ہوقطعاً ممنوع ہے۔ دوم دینی سلسلوں کو اختیارات خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں اور اس کی زمام انظام جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے ان کا فرض ہوتا ہے کہ امور دینیہ میں وہ لوگوں کوراستہ سے ادھرادھر نہ ہونے دیں۔ اور بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے خیالات کی ترجمانی کریں ان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے خیالات کو اس سانچے میں ڈھالیس جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس زمانہ کی ضرور یات کے مطابق تیار اس سانچے میں ڈھالیس جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس زمانہ کی ضرور یات کے مطابق تیار ہوا ہے۔

#### خلافت اسلاميه ايك مذهبي انتظام تعا

غرض اسلام کی حقیقت کونہ بیجھنے کی وجہ سے بیاعتر اضات ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے تھے۔ وہ نہ سوچتے تھے کہ خلافت اسلامیہ کوئی دنیا وی حکومت نہ تھی نہ صحابہ عام امرائے دولت۔ بلکہ خلافت اسلامیہ ایک مذہبی انتظام تھا اور قر آن کریم کے خاص احکام مندرجہ سورہ نور کے مطابق قائم کیا گیا تھا۔ اور صحابہ وہ ارکان دین تھے کہ جن کی اتباع مندرجہ سورہ نور کے مطابق قائم کیا گیا تھا۔ اور صحابہ فوہ ارکان دین تھے کہ جن کی اتباع روحانی مدارج کے حصول کے لئے خدا تعالی نے فرض کی تھی۔ صحابہ نے اپنے کاروبار کو ترک کرے، ہوتھم کی مسکنت اور غربت کو اختیار کر کے، اپنی جانوں کو خطرہ میں ڈال کر، ترک کرے، ہوتھم کی مسکنت اور غربت کو اختیار کر کے، اپنی جانوں کو خطرہ میں ڈال کر،

ا پنے عزیز واقرباء کی صحبت و محبت کو چھوڑ کر اپنے وطنوں کو خیر باد کہہ کر، اپنے خیالات و حذبات كوقربان كركے آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی صحبت و محبت کواختیار کیا تھااور بعض نے قریاً ایک چوتھائی صدی آپ کی شاگردی اختیار کر کے اسلام کوسبقاً سبقاً پڑھاتھا۔اوراس یمل کر کے اسکاعملی پہلومضبوط کیا تھا۔وہ جانتے تھے کہ اسلام سے کیا مطلب ہے۔اس کی کیاغرض ہے۔اس کی کیاحقیقت ہے۔اس کی تعلیم پر کس طرح عمل کرنا چاہئے۔اوراس پر عمل کر کے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔پس وہ کسی دنیاوی حکومت کے بادشاہ اوراس کے اركان نه تھے۔ وہ سب سے آخرى دين اور خاتم النّبين كى لائى ہوئى شريعت كے معلم تھے۔اوران برفرض کیا گیا تھا کہ اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنی حرکات سے، اپنی سکنات سے اسلام کی ترجمانی کریں اور اس کی تعلیم لوگوں کے دلوں میں نقش کریں اور ان کے جوارح پراس کو جاری کریں۔ وہ استبداد کے حامی نہ تھے بلکہ شریعت غراء کے حامی تھے۔وہ دنیا سے منفر تھے۔اورا گران کابس ہوتا تو دنیا کوترک کرکے گوشہ ہائے تنہائی میں جا بیٹھتے اور ذکر خدا سے اپنے دلوں کوراحت پہنچاتے ۔مگر وہ اس ذمہ داری سے مجبور تھے جس کا بوجھ خدااوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھوں پر رکھا تھا۔ سے پس وہ جو کچھ کرتے تھے اپنی خواہش سے نہیں کرتے تھے بلکہ خدا تعالیٰ کے تکم کے ماتحت اوراس کے رسول کی ہدایات کے مطابق کرتے تھے۔ اور ان پر حسد کرنا یا بد گمانی کرنا ایک خطرناک غلطی تھی۔ ہاقی رہا بیاعتراض کہ صحابہؓ کوخاص طور پر اموال کیوں دیئے جاتے تھے ریجی ایک وسوسہ تھا۔ کیونکہ صحابہؓ کو جو کچھ ملتا تھا ان کے حقوق کے مطابق ملتا تھا۔ وہ دوسر بے لوگوں کے حقوق دیا کرنہیں لیتے تھے۔ بلکہ ہرایک شخص خواہ وہ کل کامسلمان ہوا پنا حق اسى طرح يا تا تھا جس طرح ايك سابق بالايمان - ہاں صحابةٌ كا كام اوران كى محنت اور

قربانی دوسر بےلوگوں سے بڑھی ہوئی تھی اوران کی برانی خدمات اس برمتنز ادھیں۔پس وہ ظلماً نہیں بلکہ انصافاً دوسر ہے لوگوں کی نسبت زیادہ حق دار تھے۔ اس لئے دوسر بے لوگوں کی نسبت زیادہ برلہ یاتے تھے۔انہوں نے اپنے جھے خود نہ مقرر کئے تھے بلکہ خدا اوراس کے رسول نے ان کے حصے مقرر کئے تھے۔اگران لوگوں کے ساتھ خاص معاملہ نہ کیاجا تا تو وہ پیشگوئیاں کیونکر پوری ہوتیں۔ جوقر آن کریم اوراحا دیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان لوگوں کی ترقی اوران کے قبال اوران کی رفاہت اوران کے غناء کی نسبت کی گئی تھیں۔اگر حضرت عمر ﷺ کسریٰ کی حکومت کے زوال اوراس کے خزانوں کی فتح پر کسریٰ کے کڑے سراقہ بن مالک کونہ دیتے اور نہ یہناتے تورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کیونکر پوری ہوتی کہ میں سراقہ کے ہاتھ میں کسریٰ کے کڑے دیکھتا ہوں۔مگر میں پہجی کہوں گا کہ صحابہ ؓ کو جو کچھ ملتا تھا دوسروں کاحق مارکر نہ ملتا تھا بلکہ ہر ایک شخص جو ذراجھی حکومت کا کام کرتا تھا اس کواس کاحق دیا جاتا تھا۔ اور خلفاءؓ اس بارے میں نہایت محتاط تھے۔صحابہ کوصرف انکاحق دیا جاتا تھا۔اوروہ انکے کام اور ان کی سابقہ خدمات کے لحاظ سے بے شک دوسروں سے زیادہ ہوتا تھا۔اور پھران میں سے ایک حصہ موجودہ جنگوں میں بھی حصہ لیتا تھااوراس خدمت کےصلہ میں بھی وہ ویسے ہی بدلہ کامستحق ہوتا جیسے کہ اور لوگ۔ مگریہ بات بھی یا در کھنی جاہئے کہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابۃ ان اموال کو جمع کرنے یاان کواینے نفسول پرخرچ کرنے کے عادی نہ تھے بلکہ وہ اپنا حصہ صرف خدااور رسول کے کلام کوسیا کرنے کے لئے لیتے تھے ورندان میں سے ہرایک اپنی سخاوت اوراپنی عطامیں اپنی نظیر آپ تھا اور ان کے اموال صرف غرباء کی کفالت اور ان کی خبر گیری میں صرف ہوتے <u>تھ</u>۔

# صحابہؓ کی نسبت بد گمانی بلاوجہ ہے

غرض صحابةً كي نسبت جوبعض لوگوں كوحسد اور بدگماني پيدا ہوگئ تھي بلاوحه اور بلا سبب تھی۔ مگر بلاوجہ ہویا باوجہ اس کا نیج ہویا گیا تھا اور دین کی حقیقت سے ناواقف لوگوں میں سے ایک طبقہ ان کو غاصب کی حیثیت میں دیکھنے لگا تھا اور اس بات کا منتظرتھا کہ کب کوئی موقع ملے اور اُن لوگوں کو ایک طرف کر کے ہم حکومت و اموال حکومت پرتصرف کریں۔ دوسری وجہاس فساد کی پیتھی کہ اسلام نے حریت فکر اور آزادی عمل اور مساوات افراد کے ایسے سامان پیدا کردیئے تھے جواس سے پہلے بڑے سے بڑے فلسفیانہ خیالات کے لوگوں کو بھی میسر نہ تھے۔ اور جبیبا کہ قاعدہ ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے اندر مخفی طور یر بیار بوں کا مادہ رکھتے ہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ غذا سے بھی بجائے فائدہ کے نقصان اٹھاتے ہیں۔اس حریت فکراور آزادی عمل کے اصول سے کچھلوگوں نے بچائے فائدہ کے نقصان اٹھا یا اور اس کی حدود کو قائم نہ رکھ سکے۔اس مرض کی ابتداءتو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی ہوئی جب کہ ایک نا یاک روح نام کےمسلم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پرآپ کی نسبت بیالفاظ کے کہ یارسول اللہ! تقوی اللہ سے کام لیس کیونکہ آپ نے تقسیم مال میں انصاف سے کامنہیں لیا۔جس پررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِيْ هٰذَا قَوْمٌ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ-(بخارى كتاب المغازى باب بعث على ابن ابَى طالب و خالد ابن الوليد الى اليمن قبل حجة الوداع) یعنی اس شخص کی نسل سے ایک قوم نکلے گی جوقر آن کریم بہت پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلے سے نہیں اترے گا۔اوروہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیرا پنے نشانہ سے نکل جاتا ہے۔ نکل جاتا ہے۔

دوسری دفعہ ان خیالات کی د بی ہوئی آگ نے ایک شعلہ حضرت عمر ﷺ کے وقت میں مارا جب کہ ایک شخص نے برسر مجلس کھڑ ہے ہوکر حضرت عمر ﷺ جیسے بنفس انسان اور امت محمد سے کہ اوال کے محافظ خلیفہ پر اعتراض کیا کہ سے گرتا آپ نے کہاں سے بنوایا ہے۔ مگر ان دونوں وقتوں میں اس فتنہ نے کوئی خوفنا ک صورت اختیار نہیں کی کیونکہ اس وقت تک اس کے نشونما پانے کے لئے کوئی تیار شدہ زمین نہ تھی۔ اور نہ موسم ہی موافق تھا۔ ہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت میں مید دونوں با تیں میسر آگئیں اور میہ پودا جے میں اختلال کا پودا کہوں گا ایک نہایت مضبوط سے پر کھڑا ہو گیا اور حضرت علی ؓ کے وقت میں تو اس نے الی نشونما پائی کہ قریب تھا کہ تمام اقطارِ عالم میں اس کی شاخیں اپنا سامیہ ڈالنے اس نے الی نشونما پائی کہ قریب تھا کہ تمام اقطارِ عالم میں اس کی شاخیں اپنا سامیہ ڈالنے کئیں۔ گر حضرت علی ؓ نے وقت پر اس کی مقر ت کو پہچانا اور ایک کاری ہاتھ کے ساتھ اسے کاٹ کرگراد یا اور اگر وہ بالکل اسے مٹانہ سے تو کم از کم اس کے دائر ہ اثر کو انہوں نے بہت کے دو دکر دیا۔

تیسرا سبب میرے نزدیک بیہ ہے کہ اسلام کی نورانی شعاعوں کے اثر سے بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیوں میں ایک تغیر عظیم پیدا کردیا تھا مگراس اثر سے وہ کمی کسی طرح پوری نہیں ہوسکتی تھی جو ہمیشہ دینی و دنیا وی تعلیم کے حصول کے لئے کسی معلّم کا انسان کو محتاج بناتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب فوج درفوج آ دمی داخل اسلام ہوئے تب بھی یہی خطرہ دامن گیرتھا۔ مگر آپ سے خدا تعالیٰ کا خاص وعدہ تھا کہ اس تی ق

کے زمانہ میں اسلام لانے والے لوگوں کو بدائر سے بچایا جائے گا۔ چنانچی آپ کی وفات کے بعد گوایک سخت لہرار تداد کی پیدا ہوئی مگر فوراً دب گئی اور لو گوں کو حقیقت اسلام معلوم ہو گئی مگرآپ کے بعدایران وشام اورمصر کی فتوحات کے بعداسلام اور دیگر مذاہب کے میل وملاپ سے جوفتو حات روحانی اسلام کوحاصل ہوئیں وہی اس کے انتظام سیاسی کے اختلال کا باعث ہوگئیں۔کروڑ وں کروڑ آ دمی اسلام کے اندر داخل ہوئے اوراس کی شاندار تعلیم کو دیکھ کرایسے فدائی ہوئے کہاس کے لئے جانیں دینے کے لئے تیار ہو گئے۔ مگراس قدر تعدا دنومسلموں کی بڑھ گئی کہان کی تعلیم کا کوئی ایساانتظام نہ ہوسکا جوطمانیت بخش ہوتا۔ جیسا کہ قاعدہ ہے اور انسانی د ماغ کے باریک مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی جوش کے ماتحت ان لوگوں کی تربیت اور تعلیم کی ضرورت محسوں نہ ہوئی۔ جو کچھ بیمسلمانوں کو کرتے د مکھتے تھے کرتے تھے اور ہرایک تھم کو بخوشی بجالاتے تھے۔ مگر جوں جوں ابتدائی جوش کم ہوتا گیا۔جن لوگوں کوتر بیت روحانی حاصل کرنے کا موقع نہ ملاتھا ان کواحکام اسلام کی بجا آوری بارمعلوم ہونے لگی۔اور نئے جوش کے ٹھنڈا ہوتے ہی پرانی عادات نے پھرز ورکرنا شروع کیا۔غلطیاں ہرایک انسان سے ہوجاتی ہیں اور سیکھتے سیکھتے انسان سیکھتا ہے۔اگران لوگوں کو پچھ حاصل کرنے کا خیال ہوتا تو پچھ عرصہ تک ٹھوکریں کھاتے ہوئے آخر سکھ جاتے۔ گریا تورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بیرحال تھا کہ ایک شخص سے جب ایک جرم ہو گیا تو باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ فرمانے کے کہ جب خدا تعالیٰ ستاری کرے تو کوئی خود کیوں اپنی فضیحت کرے اس نے اپنے قصور کا خود اقر ارکیا اور سنگسار ہونے سے نہ ڈرا۔ یا اب حدود شریعت کو قائم رکھنے کے لئے اگر چھوٹی سے چھوٹی سز ابھی دی جاتی توان لوگوں کو ناپیند ہوتی پس بوجہ اسلام کے دل میں نہ داخل ہونے کے شریعت کو توڑنے سے پچھلوگ باز نہ رہتے۔ اور جب حدود شریعت کو قائم کیا جاتا تو ناراض ہوتے اور خلیفہ اور اس کے مخلاف اپنے دل میں کینہ رکھتے اور اس انتظام کوسرے سے ہی اکھاڑ بچینک دینے کے منصوبے کرتے۔

چوتھا سبب میرے نزدیک اس فتنہ کا بیتھا کہ اسلام کی ترقی ایسے غیر معمولی طور پر ہوئی ہے کہ اس کے دشمن اس کا اندازہ شروع میں کر ہی نہ سکے۔ مکہ والے بھی اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اور رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضعف کے خیال میں ہی بیٹھے تھے کہ مکہ فتح ہوگیا اور اسلام جزیرہ عرب میں پھیل گیا۔ اسلام کی اس بڑھنے والی طاقت کو قیصر روم اور کسری ایران ایسی حقارت آمیز اور تماش میں نگا ہوں سے دیکھ رہے تھے جیسے کہ ایک جابر پہلوان ایک گھٹنوں کے بل رینگنے والے بچے کہ کے کیکھ سے کہ ایک جابر پہلوان ایک گھٹنوں کے بل رینگنے والے بچے کہ کے کہا کہ کو کے لئے پہلی کوشش کودیکھ تا ہے۔

سلطنت ایران اور دولت یونان ضربت محمدی کے ایک ہی صدمہ سے پاش پاش ہوگئیں۔ جب تک مسلمان ان جابر حکومتوں کا مقابلہ کر رہے تھے جنہوں نے سینکڑوں ہزاروں سال سے بنی نوع انسان کوغلام بنارکھا تھا اوراس کی قلیل التعداد بے سامان فوج وشمن کی کثیر التعداد باسامان فوج کے ساتھ برسر پریارتھی۔ اس وقت تک تو دشمنان اسلام یہ خیال کرتے رہے کہ مسلمانوں کی کا میابیاں عارضی ہیں اور عنقریب بیلہر نیارخ پھیرے گی۔ اور یہ آندھی کی طرح اٹھنے والی قوم بگولے کی طرح اُڑ جائے گی۔ مگران کی حیرت کی گے حد نہ رہی جب چندسال کے عرصہ میں مطلع صاف ہو گیا اور دنیا کے چاروں کونوں پر کچھ حد نہ رہی جب چندسال کے عرصہ میں مطلع صاف ہو گیا اور دنیا کے چاروں کونوں پر اسلامی پرچم لہرانے لگا بیرایسی کا میابی تھی جس نے دشمن کی عقل مار دی اور وہ حیرت و اسلامی پرچم لہرانے لگا بیرایسی کا میابی تھی جس نے دشمن کی عقل مار دی اور وہ حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اور صحابہ اور ان کے صحبت یا فتہ لوگ دشمنوں کی نظر میں

انسانوں سے بالاہشتی نظرآنے لگے۔اوروہ تمام امیدیں اپنے دل سے نکال بیٹھے۔مگر جب کچھ عرصہ فتو حات برگز رگیااور وہ جیرت واستعجاب جوان کے دلوں میں پیدا ہو گیا تھا کم ہوا اور صحابةً كے ساتھ ميل جول ہے وہ پہلاخوف وخطرجا تار ہاتو پھراسلام كامقابله كرنے اور مذا ہب باطلہ کو قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا۔اسلام کی یا ک تعلیم کا مقابلہ دلائل سے تو وہ نہ کر سکتے تھے۔حکومتیں مٹ چکی تھیں اور وہ ایک ہی حربہ جوحق کے مقابلہ میں چلایا جاتا تھا یعنی جر اور تعدّی ٹوٹ چکا تھا۔اب ایک ہی صورت باقی تھی یعنی دوست بن کر دشمن کا کام کیا جائے اور اتفاق پیدا کر کے اختلاف کی صورت کی جائے۔ پس بعض شقی القلب لوگوں نے جواسلام کے نورکو دیکھ کر اندھے ہورہے تھے اسلام کو ظاہر میں قبول کیا اورمسلمان ہوکر اسلام کوتباہ کرنے کی نیت کی۔ چونکہ اسلام کی ترقی خلافت سے وابست تھی اور گلہ بان کی موجودگی میں بھیڑیا حملہ نہ کر سکا اس لئے بیر نجویز کی گئی کہ خلافت کومٹایا جاوے اوراس سِلکِ اتحاد کوتوڑ دیا جاو ہے جس میں تمام عالم کے مسلمان پروئے ہوئے ہیں تا کہ اتحاد کی برکتوں سےمسلمان محروم ہوجائیں۔اورنگران کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر مذاہب باطلہ پھراپنی ترتی کے لئے کوئی راستہ زکال سکیس اور دجل وفریب کے ظاہر ہونے کا کوئی خطرہ نہ رہے۔

یہ وہ چار بواعث ہیں جو میرے نزدیک اس فتنعظیم کے بریا کرنے کا موجب ہوئے۔جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت میں ملّت اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیا اور بعض وقت اس پرایسے آئے کہ دشمن اس بات پراپنے دل میں خوش ہونے لگا کہ بیقصر عالی شان اب اپنی چھتوں اور دیواروں سمیت زمین کے ساتھ آگے گا اور ہمیشہ کے لئے عالی شان اب اپنی چھتوں اور دیواروں سمیت زمین کے ساتھ آگے گا اور ہمیشہ کے لئے

اس دین کا خاتمہ ہوجائے گاجس نے اپنے لئے بیشاندار مستقبل مقرر کیا ہے کہ ھُوَ الَّذِی َ اَرْسَلَ دَسُوْلَهُ بِالْهُلٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَ لاَ عَلَی اللّٰیائِنِ کُلّٰہِ (الْصَنَّف: ۱۰) یعنی وہ خدا ہی ہے کہ جس نے اپنارسول سپے دین کے ساتھ بھیجا تا کہ اس دین کو باوجوداس کے منکروں کی ناپندیدگی کے تمام ادیان باطلہ پر غالب کرے۔

#### فتنه حضرت عثمان محوقت میں کیوں اٹھا؟

میں نے ان تاریخی وا قعات سے جوحضرت عثان ﷺ کے آخری ایام خلافت میں ہوئے نتیجہ نکال کراصل بواعث فتنہ بیان کر دیئے ہیں۔ وہ درست ہیں یا غلط اس کا انداز اہ آپ لوگوں کوان وا قعات کے معلوم کرنے پرجن سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے خود ہوجائے گا۔ گرپیشتراس کے کہ میں وہ وا قعات بیان کروں اس سوال کے متعلق بھی کچھ کہد بیاجا ہتا ہوں کہ بیفتنہ حضرت عثمان ﷺ کے وقت میں کیوں اٹھا؟ بات بیرے کہ حضرت عمر ؓ کے زمانہ میں لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ان نومسلموں میں اکثر حصہ وہی تھا جوعربی زبان سے ناواقف تھااوراس وجہ سے دین اسلام کا سیھنااس کے لئے ویبا آسان نہ تھا جیبا کہ عربوں کے لئے اور جولوگ عربی جانتے بھی تھے وہ ایرانیوں اور شامیوں سے میل ملا یکی وجه سے صدیوں سے ان گندے خیالات کا شکاررہے تھے جواس وقت کے تمدّن کالازمی نتیجہ تھے۔علاوہ ازیں ایرانیوں اورمسیحیوں سے جنگوں کی وجہ سے اکثر صحابۃ اور ان کے شاگر دوں کی تمام طاقتیں شمن کے حملوں کے رد کرنے میں صُر ف ہور ہی تھیں۔ اس ایک طرف تو جه کا بیرونی دشمنوں کی طرف مشغول ہونا دوسری طرف اکثر نومسلموں کا عر بی زبان سے ناواقف ہونا یاعجمی خیالات سے متأثر ہونا دعظیم الشان سبب تھےاس امر

کے کہاس وقت کے اکثر نومسلم دین سے کماحقۂ واقف نہ ہو سکے۔حضرت عمر ؓ کے وقت میں چونکہ جنگوں کا سلسلہ بہت بڑے پہانے پر جاری تھا اور ہر وقت دشمن کا خطرہ لگا رہتا تھا لوگوں کو دوسری باتوں کے سوچنے کا موقع ہی نہ ملتا تھا اور پھر دشمن کے بالمقابل پڑے ہوئے ہونے کا باعث طبعاً مذہبی جوش بار باررونما ہوتا تھا۔ جومذہبی تعلیم کی کمزوری پر پردہ ڈالے رکھتا تھا۔حضرت عثمان ﷺ کے ابتدائی عہد میں بھی یہی حال رہا۔ کچھ جنگیں بھی ہوتی ر ہیں اور کچھ پچھلا اثر لوگوں کے دلوں میں باقی رہا جب کسی قدرامن ہوااور پچھلے جوش کا اثر بھی کم ہوا تب اس مذہبی کمزوری نے اپنارنگ دکھا یا اور دشمنان اسلام نے بھی اس موقع کو غنيمت سمجھااورشرارت يرآ ماده ہو گئے۔غرض پيفتنه حضرت عثمان ﷺ کے سيممل کا نتيجہ نہ تھا۔ بلکہ بیرحالات کسی خلیفہ کے وقت میں بھی پیدا ہوجاتے ، فتنهٔ نمودار ہوجا تا۔اورحضرت عثمان ؓ کا صرف اس قدرقصور ہے کہ وہ ایسے زمانہ میں مندخلافت پرمتمکن ہوئے جب ان فسادات کے پیدا کرنے میں ان کا اس سے زیادہ دخل نہ تھا جتنا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر الله کااورکون کہہسکتا ہے کہ بیفسادان دونوں بزرگوں کی کسی کمزوری کا نتیجہ تھا۔ میں حیران ہوں کہ کس طرح بعض لوگ ان فسادات کوحضرت عثمان ؓ کی کسی کمزوری کا نتیجہ قرار دیتے ہیں حالانکہ حضرت عمر جن کوحضرت عثان کی خلافت کا خیال بھی نہیں ہوسکتا تھا انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں اس فساد کے نیج کومعلوم کرلیا تھا۔ اور قریش کواس سے بڑے زور دار الفاظ میں متنبہ کیا تھا۔ چنانچہ کھا ہے کہ حضرت عمر ﷺ کیار کو ہا ہر نہیں جانے دیا کرتے تھے اور جب کوئی آپ سے اجازت لیتا تو آپ فرماتے کہ کیارسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جوآپ لوگوں نے جہاد کیا ہے وہ کافی نہیں ہے۔ سے آخر ایک دفعہ صحابہؓ نے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اسلام کواس طرح چَرایا ہے جس طرح اونٹ پڑایا جاتا ہے پہلے اونٹ پیدا ہوتا ہے پھر پٹھا بنتا ہے۔ پھر دودانت کا ہوتا ہے۔ پھر چواردانت کا ہوتا ہے۔ پھر چوارانت کا ہوتا ہے۔ پھر اس کی کچلیاں نکل آتی ہیں۔ اب بتاؤ کہ جس کی کچلیاں نکل آق ہیں۔ اب بتاؤ کہ جس کی کچلیاں نکل آویں اس کے لئے سوائے شعف کے اور کس امر کا انتظار کیا جا سکتا ہے۔ سنو! اسلام اب اپنے کمال کی حدکو پہنچ گیا ہے۔ قریش چاہتے ہیں کہ سب مال یہی لے جاویں اور دوسر بے لوگ محروم رہ جاویں۔ ھسنو! جب تک عمر بن الخطاب زندہ ہے وہ قریش کا گلا پکڑے دوسر کے گاتا کہ وہ فقنہ کی آگ میں نہ گرجاویں۔ (طبری جلد ہ صفحہ ۲۳۳-۳۶۹ مطبوعہ ہیروت)

حضرت عمر کے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ میں ہی لوگوں میں صحابہ کے خلاف بیہ خیالات موجزن دیکھتے تھے کہ ان کو حصہ زیادہ ملتا ہے۔ اس لئے وہ سوائے چندایسے صحابہ کے جن کے بغیر شکروں کا کام نہیں چل سکتا تھا باقی صحابہ کو جہاد کے لئے نکلنے ہی نہیں دیتے تھے تا کہ دو ہرے حصے ملنے سے لوگوں کو ابتلاء نہ آوے اور وہ بیہ محسوں کرتے تھے کہ اسلام ترقی کے اعلیٰ نقطہ پر پہنچ گیا ہے اور اب اس کے بعد زوال کا ہی خطرہ ہوسکتا ہے نہ ترقی کی امید۔

اس قدر بیان کر چکنے کے بعداب میں واقعات کا وہ سلسلہ بیان کرتا ہوں جس سے حضرت عثمان ؓ کے وقت میں جو کچھا ختلا فات ہوئے ان کی حقیقت ظاہر ہوجاتی ہے۔

میں نے بیان کیاتھا کہ حضرت عثان ٹی کنٹروع خلافت میں چھسال تک ہمیں کوئی فساد نظر نہیں آتا۔ بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پر آپ سے خوش تھے۔ (طبری جلد نمبر ه صفحہ ۴۸۴۰ مطبوعہ بیروت) بلکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عرصہ میں وہ حضرت عمر ٹسسے بھی زیادہ لوگوں کو محبوب تھے۔ صرف محبوب ہی نہ تھے بلکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا رُعب بھی تھا۔ جبیبا کہ اس وقت کا شاعراس امر کی شعروں میں شہادت دیتا ہے۔ کے اور کہتا ہے کہ اے فاسقو! عثمان ﷺ کی حکومت میں لوگوں کا مال لوٹ کرنہ کھاؤ کیونکہ ابن عفان وہ ہےجس کا تجربتم لوگ کر چکے ہو۔ وہ لٹیروں کو قرآن کے احکام کے ماتحت قتل کرتا ہے اور ہمیشہ سے اس قر آن کریم کے احکام کی حفاظت کرنے والا اورلوگوں کے اعضاء وجوارح پر اس کے احکام جاری کرنے والا ہے۔ (طبری جلد دصفحہ ۸۴۱ مطبوعہ بیروت) لیکن چھسال کے بعد ساتویں سال ہمیں ایک تحریک نظر آتی ہے اور وہ تحریک حضرت عثمان ﷺ کے خلاف نہیں بلکہ یا توصحابہؓ کےخلاف ہے یابعض گورنروں کےخلاف۔ چنانچ طبری بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے حقوق کا حضرت عثمان ؓ پوراخیال رکھتے تھے۔مگر وہ لوگ جن کو اسلام میں سبقت اور قدامت حاصل نہ تھی وہ سابقین اور قدیم مسلمانوں کے برابر نہ تو مجالس میں عزت یاتے اور نہ حکومت میں ان کوان کے برابر حصہ ملتا اور نہ مال میں ان کے برابران کا حق ہوتا تھا۔اس پر کچھ مدت کے بعد بعض لوگ اس تفضیل پر گرفت کرنے لگے اوراسے ظلم قرار دینے لگے۔مگریہلوگ عامتہ المسلمین سے ڈرتے بھی تھے اوراس خوف سے کہلوگ ان کی مخالفت کریں گے اپنے خیالات کوظاہر نہ کرتے تھے۔ بلکہ انہوں نے پیطریق اختیار کیا ہوا تھا۔ کہ خفیہ خفیہ صحابہؓ کے خلاف لوگوں میں جوش پھیلاتے تھے اور جب کوئی ناوا قف مسلمان یا کوئی بدوی غلام آزاد شده مل جاتا تواس کے سامنے اپنی شکایات کا دفتر کھول بیٹھتے تھے اور اپنی ناوا تفیت کی وجہ سے یا خود اپنے لئے حصول جاہ کی غرض سے کچھ لوگ ان کے ساتھ مل جاتے۔ ہوتے ہوتے بیگروہ تعداد میں زیادہ ہونے لگا اور اس کی ایک بڑی تعداد ہوگئے۔ (مفهو ماً طبر ی جلدنمبر ۵ شخبه ۲۸۵۰-۲۸۵۰ مطبوعه بسروت )

جب کوئی فتنہ پیدا ہونا ہوتا ہے تو اس کے اسباب بھی غیر معمولی طور پر جمع ہونے لگتے ہیں۔ادھرتوبعض حاسد طبائع میں صحابہؓ کے خلاف جوش پیدا ہونا شروع ہوا۔ادھروہ اسلامی جوش جوابتداءً ہرایک مذہب تبدیل کرنے والے کے دل میں ہوتا ہےان نومسلموں کے دلوں سے کم ہونے لگا۔ جن کو نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی اور نہ آپ کے صحبت یافتہ لوگوں کے پاس زیادہ بیٹھنے کا موقع ملاتھا بلکہ اسلام کے قبول کرتے ہی انہوں نے خیال کرلیا تھا کہ وہ سب کچھسکھ گئے ہیں۔ جوش اسلام کے کم ہوتے ہی وہ تصرف جوان کے دلوں پر اسلام کوتھا کم ہو گیا۔اوروہ پھران معاصی میں خوشی محسوس کرنے لگےجس میں وہ اسلام لانے سے پہلے مبتلاء تھے۔ان کے جرائم پران کوسزا ملی تو بجائے اصلاح کے سزادینے والوں کی تخریب کرنے کے دریے ہوئے۔اور آخراتحاد اسلامی میں ایک بہت بڑارخنہ پیدا کرنے کاموجب ثابت ہوئے۔ان لوگوں کامرکز تو کوفہ میں تھا۔مگر سب سے زیادہ تعجب کی بات سے کہ خود مدینہ منو رہ میں ایک ایساوا قعہ ہواجس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بعض لوگ اسلام سے ایسے ہی ناواقف تھے جیسے کہ آج کل بعض نہایت تاریک گوشوں میں رہنے والے جاہل لوگ حمران ابن ابان ایک شخص تھا جس نے ا بیک عورت سے اس کی عدت کے دوران میں ہی نکاح کرلیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کواس کاعلم ہوا تو آپ اس بر ناراض ہوئے اور اس عورت کواس سے جدا کر دیا اور اس کے علاوہ اس کو مدینہ سے جلا وطن کر کے بصرہ بھیج دیا۔ (طبری جلدنمبر ۲ صفہ ۹۲۳مطبوعہ بیروت) اس وا قعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح بعض لوگ صرف اسلام کو قبول کر کے اینے آپ کو عالم اسلام خیال کرنے گئے تھے اور زیادہ تحقیق کی ضرورت نہ مجھتے تھے۔ یا میہ کہ مختلف اباحتی خیالات کے ماتحت شریعت برعمل کرناایک فعل عبث خیال کرتے تھے۔ یہ

ایک منفرد واقعہ ہے اور غالباً اس شخص کے سوامدینہ میں جومرکز اسلام تھا کوئی ایسا ناواقف آ دمی نہ تھا۔ مگر دوسرے شہروں میں بعض لوگ معاصی میں ترقی کررہے تھے۔ چنانچہ کوفیہ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں نو جوانوں کی ایک جماعت ڈا کہ زنی کے لئے بن گئی تھی۔ کھاہے کہ ان لوگوں نے ایک دفعہ علی بن حیسہ ان الخز اعی نامی ایک شخص کے گھریرڈا کہ مارنے کی تجویز کی۔اوررات کے وقت اس کے گھر میں نقب لگائی۔اس کوعلم ہو گیااوروہ تلوار لے کرنکل پڑا۔ مگر جب بہت ہی جماعت دیکھی تواس نے شور مجایا۔اس پر ان لوگوں نے اس کوکہا کہ چپ کرہم ایک ضرب مار کر تیرا سارا ڈر نکال دیں گے اور اس کو قَلَّ كردیا۔اتنے میں ہمسائے ہوشیار ہو گئے اور اردگر دجمع ہو گئے اور ان ڈاکوؤں کو پکڑ لیا۔حضرت ابوشر کے رضی اللہ عنہ نے جو صحافی مصاور الشخص کے ہمسایہ تھے اور انہوں نے سب حال اپنی دیوار پر سے دیکھا تھا۔انہوں نے شہادت دی کہ واقع میں انہی لوگوں نے علی توقل کیا ہے اور اسی طرح ان کے بیٹے نے شہادت دی اور معاملہ حضرت عثمان رضی اللَّه عنه کی طرف لکھ کر بھیجے دیا۔انہوں نے ان سب کو قل کرنے کا فتو کی دیا اور ولید بن عتبیہ نے جوا ان دنوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفیہ کے گورنر تھے، ان سب ڈاکوؤں کو دروازہ شہر کے باہر میدان میں قتل کروا دیا۔ (طبری جلد صفحہ ۲۸۴۰–۲۸۴۱ مطبوعہ بیروت) بظاہر بیرایک معمولی واقعہ معلوم ہوتا ہے کیکن اس زمانے کے حالات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عمولی واقعہ نہ تھا۔اسلام کی ترقی کے ساتھ ساتھ جرائم کا سلسلہ بالکل مٹ گیا تھا۔ اورلوگ ایسے امن میں تھے کہ کھلے درواز وں سوتے ہوئے بھی خوف نہ کھاتے تھے۔حتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عُمّال کی ڈیوڑ ھیاں بنانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ گو اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غرض تو بیتھی کہ لوگ آسانی سے اپنی شکایات گورنروں کے پاس پہنچا سکیس لیکن بیتھم اس وقت تک ہی دیا جا سکتا تھا جب تک امن انہاء تک نہ پہنچا ہوا ہوتا۔ پھراس واقعہ میں خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس ڈاکہ میں بعض ذی مقدرت اور صاحبِ رُوت لوگوں کی اولا دبھی شامل تھی جواپنے اپنے حلقے میں بارسوخ تھے۔ پس یہ واردات معمولی واردات نہ تھی بلکہ سی عظیم الثان انقلاب کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ جواس کے سواکیا ہوسکتا تھا کہ دین اسلام سے ناواقف لوگوں کے دلوں پر جوتصرف اسلام تھا اب کی گرفت کم ہور ہی تھی۔ اور اب وہ پھر اپنی عادات کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اور غریب ہی نہیں بلکہ امراء بھی اپنی پرانی عظمت کوتل و غارت سے واپس لینے پر آمادہ ہو رہے تھے۔ دور رہے تھے۔ حضرت ابوشر تک طمحانی نے اس امرکوخوب سمجھا اور اسی وقت اپنی سب جائیداد وغیرہ نیج کراپنی اللہ وعیال سمیت مدینہ کوواپس تشریف لے گئے اور کوفہ کی رہائش ترک کر دینا اس امرکی کا فی شہادت ہے کہ یہ منظر دمثال آئندہ دی۔ ان کا اس واقعہ پر کوفہ کو رک کر دینا اس امرکی کا فی شہادت ہے کہ یہ منظر دمثال آئندہ و کے خطرناک واقعات کی طرف اشارہ تھی۔ انہی دنوں ایک اور فقنہ نے سرنکا لنا شروع کیا۔

عبداللہ بن سباایک یہودی تھا جواپنی ماں کی وجہ سے ابن السوداء کہلاتا تھا۔ یمن کا رہنے والا اور نہایت بد باطن انسان تھا۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی کود کھ کراس غرض سے مسلمان ہوا کہ کسی طرح مسلمانوں میں فتنہ ڈلوائے۔ میرے نزدیک اس زمانہ کے فتنے اسی مفسد انسان کے اردگرد گھومتے ہیں اور بیان کی روح رواں ہے۔ شرارت کی طرف مائل ہوجانا اس کی جبلت میں داخل معلوم ہوتا ہے۔ خفیہ منصوبہ کرنا اس کی عادت تھی اور اپنے مطلب کے آدمیوں کو تاڑ لینے میں اس کو خاص مہارت تھی۔ ہرشخص سے اس کے مذاق کے مطابق بات کرتا تھا۔ اور اسی وجہ سے میں بدی کی تحریک کرتا تھا۔ اور اسی وجہ سے

اچھے اچھے سنجیدہ آ دمی اس کے دھوکے میں آ جاتے تھے۔حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے نصف میں مسلمان ہوا اور تمام بلا دِاسلامیہ کا دورہ اس غرض سے کیا کہ ہر ایک جگہ کے حالات سےخود واقفیت پیدا کرے۔ مدینہ منورہ میں تواس کی دال نہ گل سکتی تھی۔مکہ مکرمہاس وقت سیاسیات سے بالکل علیحدہ تھا۔سیاسی مرکز اس وقت دارالخلا فہ کے سوابھرہ، کوفیہ، دمشق اور فسطاط تھے۔ پہلے ان مقامات کا اس نے دورہ کیا اور بیرویۃ اختیار کیا کہالیےلوگوں کی تلاش کر کے جوہز ایا فتہ تھےاوراس وجہ سے حکومت سے ناخوش تھے ان سے ملتا اورانہی کے ہاں گھہرتا۔ چنانچہ سب سے پہلے بصرہ گیا اور حکیم بن جبلہ ایک نظر بند ڈاکو کے پاس ٹھہرا اور اپنے ہم مذاق لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ان کی ایک مجلس بنائی۔ چونکہ کام کی ابتداءتھی اور بیآ دمی ہوشیارتھا صاف صاف بات نہ کرتا بلکہ اشارہ کنابیہ سے ان کوفتنہ کی طرف بلاتا تھا۔ اور جیسا کہ اس نے ہمیشہ اپنا وطیرہ رکھا ہے وعظ و پند کا سلسلہ بھی ساتھ حاری رکھتا تھا۔جس سے ان لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا ہوگئی اوروہ اس کی باتیں قبول کرنے گئے۔عبداللہ بن عامر کوجوبھرہ کے والی تھے جب اس کاعلم ہوا تو انہوں نے اس سے اس کا حال ہو جھا اور اس کے آنے کی وجہ دریافت کی۔اس نے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں اہل کتاب میں سے ایک خص ہوں جسے اسلام کا اُنس ہو گیا ہے اور آب كى حفاظت ميں رہنا جا ہتا ہوں عبدالله بن عامر كو چونكه اصل حالات يرآ گاہى حاصل ہو چکی تھی۔انہوں نے اس کےعذر کو قبول نہ کیا اور کہا کہ مجھے تمہارے متعلق جو حالات معلوم ہیں وہ ان کے خلاف ہیں اس لئے تم میرے علاقہ سے نکل جاؤ۔ وہ بھرہ سے نکل کر کوفہ کی طرف چلا گیا (طبری جلد اصفحه ۹۲۲ مطبوعه بیروت) مگرفساد بغاوت اوراسلام سے برگا تکی کا نیج ڈال گیا جو بع**د می**ں بڑھ کرایک بہت بڑا درخت ہو گیا۔ میرے نزدیک بیسب سے پہلی سیاسی غلطی ہوئی ہے اگر والی بھرہ بجائے اس کو جلاوطن کرنے کے قید کردیتا اوراس پر الزام قائم کرتا تو شاید بیفتندو ہیں دبار ہتا۔ ابن سوداء تو اپنے گھر سے نکلائی اس ارادے سے تھا کہ تمام عالم اسلام میں پھر کرفتنہ فساد کی آگ بھڑکائے۔ اس کا بھرہ سے نکلنا تو اس کے مدّعا کے عین مطابق تھا۔ کوفہ میں پہنچ کر اس شخص نے پھروہی بھروہی بھروہ والی کاروائی شروع کی۔ اور بالآخر وہاں سے بھی نکالا گیالیکن یہاں بھی اپنی شرارت کا بچ ہوتا گیا جو بعد میں بہت بڑا درخت بن گیا۔ اور اس دفعہ اس کے نکا لئے پر اس پہلی سیاسی غلطی کا ارتکاب کیا گیا۔ کوفہ سے نکل کر میشخص شام کو گیا مگر وہاں اس کو اپنی قدم جمانے کا کوئی موقع نہ ملا۔ حضرت معاویہ نے وہاں اس عمد گی سے حکومت کا کام چلا یا ہوا تھا کہ نہ تو اسے ایسے لوگ میشر آئے جن کو اپنا گار خارت ایسے لوگ میشر آئے جن کو اپنا گائم مقام بنایا جاوے لیس شام سے اس کو باحسرت ویاس آگے سفر کرنا پڑا اور اس نے مصر کا رخ کیا مگر شام چھوڑ نے سے پہلے اس نے ایک اور فتہ کھڑا کر دیا۔

ابو ذر عفاری رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی صحابہ میں سے ایک نہایت نیک اور متی صحابی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے ہی قدم بڑھاتے گئے اور ایک لمباعر صحبت میں رہے۔ جبیبا کہ ہر ایک شخص کا مذاق جداگا نہ ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصائے کوسن کر کہ دنیا سے مخص کا مذاق جدا گانہ ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصائے کوسن کر کہ دنیا سے مؤمن کو علیحدہ رہنا چاہئے یہ اپنے مذاق کے مطابق مال جمع کرنے کو ناجا کڑ سجھتے ستھے اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاتے ستھے کہ مال نہیں جمع کرنا چاہئے۔ جو کچھ سی کے پاس ہوا سے غرباء میں بانٹ دینا چاہئے۔ مگریہ عادت ان کی ہمیشہ چاہئے۔ جو کچھ سی کے پاس ہوا سے غرباء میں بانٹ دینا چاہئے۔ مگریہ عادت ان کی ہمیشہ

سیخھی۔اورحضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے بھی جب کہمسلمانوں میں دولت آئی وہ ایساہی کرتے تھے ابن سوداء جب شام سے گزرر ہاتھااس نے ان کی طبیعت میں دولت کےخلاف خاص جوش دیکھ کریہ معلوم کر کے کہ بیر چاہتے ہیں کہ غرباء وامراءایئے مال تقسیم کردیں۔ ثنام سے گزرتے ہوئے جہاں کہ اس وقت حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ قیم تصان سے ملاقات کی اوران سے کہا کہ در مکھئے کیاغضب ہور ہاہے۔معاویہ بیت المال کے اموال کواللہ کا مال کہتا تھا حالانکہ بیت المال کے اموال کی کیا شرط ہے ہرایک چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھروہ خاص طور پراس مال کو مال اللہ کیوں کہتا ہے۔صرف اس کئے کہ مسلمانوں کاحق جواس مال میں ہےاس کوضائع کردے اوران کا نام ﷺ میں ہے اُڑا کر آپ وہ مال کھا جاوے ۔حضرت ابوذر ؓ تو آ گے ہی اس تلقین میں لگےریتے تھے کہ امراءکو جاہے کہ سب مال غرباء میں تقسیم کر دیں کیونکہ مؤمن کے لئے آرام کی جگہ اگلاجہاں ہی ہے اور اس شخص کی شرارت اور نیت سے آپ کو بالکل واقفیت نتھی ۔بس آپ اس کے دھوکا میں آ گئے اور خیال کیا کہ واقع میں بیت المال کے اموال کو مال اللہ کہنا درست نہیں۔اس میں اموال کے غصب ہوجانے کا خطرہ ہے۔ ابن سوداء نے اس طرح حضرت معاویۃ سے اس امر کا بدلہ لیا کہ کیوں انہوں نے اس کے تکنے کے لئے شام میں کوئی ٹھکا نانہیں بننے دیا۔حضرت ابوذر ؓ معاویےؓ کے پاس پہنچے اور ان کوسمجھایا کہ آپ مسلمانوں کے مال کو مال الله كہتے ہیں۔انہوں نے جواب دیا كہاہا ابوذر!الله تعالیٰ آپ پررحم كرے كيا ہم سب الله کے بند نہیں؟ یہ مال الله کا مال نہیں؟ اور سب مخلوق الله تعالی کی مخلوق نہیں؟ اور حکم خداکے ہاتھ میں نہیں؟ یعنی جب کہ بندے بھی خدا کے ہیں اور حکم بھی اسی کا جاری ہے تو پھر ان اموال کواموال اللہ کہنے سے لوگوں کے حق کیونکرضائع ہوجا نمیں گے۔جوخدا تعالیٰ نے

حقوق مقرر کئے ہیں وہ اس کے فرمان کے مطابق اس کی مخلوق کوملیں گے۔ یہ جواب ایسا لطیف تھا کہ حضرت ابوذر ؓ اس کا جواب تو ہالکل نہ دے سکے مگر چونکہ اس معاملہ میں ان کو خاص جوش تھا اور ابن سوداء ایک شک آپ کے دل میں ڈال گیا تھا۔ اس لئے آپ نے احتیاطاً حضرت معاوییؓ کویہی مشورہ دیا کہ آپ اس لفظ کوترک کر دیں۔انہوں نے جواب د یا که میں بیتو ہرگزنہیں کہنے کا کہ بیراموال الله نہیں ہاں آئندہ اس کواموال المسلمین کہا کروں گا۔ابن سوداء نے جب بیچر بہ کسی قدر کارگر دیکھا تو اور صحابہؓ کے پاس پہنچااوران کو اکسانا چاہا۔مگر وہ حضرت ابوذر ؓ کی طرح گوشہ گزیں نہ تھے۔اس شخص کی شرارتوں سے واقف تھے۔ ابودرداء ﷺ نے اس کی بات سنتے ہی کہا تو کون ہے جوالیمی فتنہ انگریز بات کہتا ہے۔خداکی قشم تو یہودی ہے۔ان سے مایوس ہوکروہ انصار کے سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مقرب عبادہ "بن صامت کے پاس پہنچا اور ان سے کچھ فتنہ انگیز باتیں کہیں۔انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور حضرت معاویہؓ کے پاس لے گئے اور کہا کہ پیخص ہے جس نے ابوذ رغفاری کی کوآپ کے پاس بھیجاتھا۔ شام میں اپنا کام نہ بنتا دیکھ کر ابن السوداء تومصر کی طرف چلا گیا اور ادھر حضرت ابوذر ؓ کے دل میں اس کی باتوں ہے ایک نیا جوش پیدا ہو گیا اور آپ نے آگے سے بھی زیادہ زور کے ساتھ مسلمانوں کونصیحت کر دی کہ سب اینے اپنے اموال لوگوں میں تقسیم کر دیں۔حضرت ابوذر ؓ کا پیکہنا درست نہ تھا کہ سی کو مال جمع نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ صحابہؓ مال جمع نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ہمیشہ اپنے اموال خدا کی راہ میں تقسیم کرتے تھے۔ ہاں بے شک مالدار تھے اوراس کو مال جمع کرنانہیں کہتے ۔ مال جمع کرنااس کا نام ہے کہاس مال سے غرباء کی پرورش نہ کرے اورصد قہ وخیرات نہ کرے۔ خودرسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے وقت میں بھی آپ کے صحابہ میں سے بعض مالدار تھے۔

اگر مالدارنہ ہوتے توغز وہ تبوک کے وقت دس ہزار سیا ہیوں کا سامان سفر حضرت عثمان ٹاکس طرح ادا کرتے۔ مگررسول کریم صلی الله علیہ وسلم ان لوگوں کو پچھ نہ کہتے تھے۔ بلکہ ان میں ہے بعض آ دمی آپ کے مقرب بھی تھے۔غرض مالدار ہونا کوئی جرم نہ تھا بلکہ قر آن کی پیشگوئیوں کے عین مطابق تھااور حضرت ابوذ ررضی اللّٰدعنہ کواس مسّلہ میں غلطی گی ہوئی تھی۔ مگر جو کچھ بھی تھا،حضرت ابوذر "اپنے خیال پر پختہ تھے۔مگر ساتھ ہی ہیہ بات بھی تھی کہوہ اینے خیال کے مطابق نصیحت تو کر دیتے مگر قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں نہ لیتے اور آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے احکام آپ کے زیر نظر رہتے ۔لیکن جن لوگوں میں بیٹھ کروہ یہ باتیں کرتے تھے وہ ان کے تقویٰ اور طہارت سے نا آشا تھے اور ان کی باتوں کا اور مطلب سمجھتے تھے۔ چنانچدان ہاتوں کا آخر بینتیجہ نکلا کہ بعض غرباء نے امراء پر دست تعدّی دراز كرنا شروع كيا اور ان سے جبراً اپنے حقوق وصول كرنے جاہے۔ انہوں نے حضرت معاویر سے شکایت کی ۔ جنہوں نے آ گے حضرت عثمان کے یاس معاملہ پیش کیا۔ آپ نے تھم بھیجا کہ ابوذر ؓ کواکرام واحترام کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کر دیا جاوے۔اس تھم کے ماتحت حضرت ابوذر "مدینة تشریف لائے۔حضرت عثمان " نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا سبب ہے کہ اہل شام آپ کے خلاف شکایت کرتے ہیں۔آپ نے جواب دیا کہ میراان سے بیاختلاف ہے کہایک تو مال اللہ نہ کہا جائے دوسرے بیہ کہا مراء مال نہ جمع کریں۔حضرت عثمان ؓ نے فر مایا کہ ابوذر ؓ جوذ مہداری خدا تعالیٰ نے مجھے برڈ الی ہے اس کا ادا کرنا میرا ہی کام ہے اور یہ میرا فرض ہے کہ جوحقوق رعیت پر ہیں ان سے وصول کرول۔اور په کهان کوخدمت دین اورمیانه روی کی تعلیم دول \_مگریه میرا کامنہیں کہان کو ترک ِ دنیا پرمجبور کروں ۔حضرت ابوذر ؓ نے عرض کیا کہ پھر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں

کہیں چلا جاؤں کیونکہ مدینہ اب میرے مناسب حال نہیں۔حضرت عثان ؓ نے کہا کہ کیا آب اس گھرکوچھوڑ کراس گھر سے بدتر گھرکوا ختیار کرلیں گے۔انہوں نے کہا کہ مجھے رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فرما يا تھا كەجب مدينه كى آبادى سلع تك پھيل جاوے توتم مدينه میں نہ رہنا۔حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے اس برفر مایا کہ آپ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا تحکم بجالا ویں۔اور کچھاونٹ اور دوغلام دے کرمدینہ سے رخصت کیا اور تا کید کی کہ مدینہ ہے کلی طور پر قطع تعلق نہ کریں بلکہ وہاں آتے جاتے رہیں۔جس ہدایت پرابوذر ؓ ہمیشہ ل کرتے رہے۔(طبری جلدنمبر ۵ شخبہ ۲۸۶۰ کم طبوعہ بیروت) میہ چوتھا فتنہ تھا جو پیدا ہوااور گواس میں حضرت ابوذر ؓ کوہتھیار بنایا گیاتھا مگر درحقیقت نہ حضرت ابوذر ؓ کے خیالات وہ تھے جو مفسدوں نے اختیار کئے اور نہان کوان لوگوں کی شرارتوں کاعلم تھا۔حضرت ابوذر ؓ تو باوجود اختلاف کے بھی قانون کواینے ہاتھ میں لینے پرآ مادہ نہ ہوئے اور حکومت کی اطاعت اس طور پرکرتے رہے کہ باوجوداس کے کہان کے خاص حالات کو مذنظر رکھتے ہوئے ان کوفتنہ اور تکلیف سے بچانے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوایک خاص وقت پر مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے بغیر حضرت عثمان "کی اجازت کے اس حکم پر عمل کرنا بھی مناسب نہیں سمجھااور پھر جب وہ مدینہ سے نکل کرریذہ میں جا کر مقیم ہوئے اور وہاں کے محصّل نے ان کونماز کا امام بننے کے لئے کہا تو انہوں نے اس سے اس بناء برا نکار کیا کہتم یہاں کے حاکم ہواس لئےتم ہی کوامام بنناسز اوار ہے۔جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ اطاعتِ حکام سےان کوکوئی انحراف نہ تھااور نہانار کی کووہ جائز سمجھتے تھے۔

حضرت ابوذر ؓ کی سادگی کااس امر سے خوب پیۃ چلتا ہے کہ جب ابن السوداء کے

دھوکا دینے سے وہ معاویہ سے جھڑتے تھے کہ بیت المال کے اموال کو مال الدنہیں کہنا چاہئے اور حضرت عثان سے کے پاس بھی شکایت لائے تھے وہ اپنی بول چال میں اس لفظ کو برابر استعال کرتے تھے چنا نچہ اس فساد کے بعد جب کہ وہ ربذہ میں تھے ایک دفعہ ایک قافلہ وہاں اُترا۔ اس قافلہ کے لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کے ساتھیوں کوہم نے دیکھا ہے وہ بڑے بڑے مالدار ہیں مگر آپ اس غربت کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے وہ بڑے بڑے مالدار ہیں مگر آپ اس غربت کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے ان کویہ جواب دیا کہ اِنّہ ہُم لَیْس لَهُمْ فِیْ مَالِ اللّٰهِ حَقِّ اِلّا وَلِی مِثْلُمُ (طبری جلدہ صفحہ ۲۸۲۲ مطبوعہ ہیروت) یعنی ان کا مال اللہ (یعنی بیت المال کے اموال) میں کوئی ایسا حق نہیں جو مجھے حاصل نہ ہو۔ اس طرح انہوں نے وہاں کے بیشی حاکم کو بھی رَقِیْقٌ مِنْ مَالِ اللّٰهِ (طبری جلدہ صفحہ ۲۸۲۲ مطبوعہ ہیروت) (مال اللہ کا غلام ) کے نام سے یاد کیا ہے مَالِ اللّٰهِ (طبری جلدہ صفحہ ۲۸۲۲ مطبوعہ ہیروت) (مال اللہ کا غلام ) کے نام سے یاد کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی یہ لفظ استعال کرتے تھے اور باوجود اس لفظ کی مخالفت کرنے کے بے تحاشا اس لفظ کا آپ کی زبان پر جاری ہوجانا اس امر کی شہادت ہے کہ یہ صحابہ گائیک عام محاورہ تھا۔ مُحاورہ تھا۔ گرابن السوداء کے دھوکا دینے سے آپ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔

یہ فتنہ جسے بولشوزم کا فتنہ کہنا چاہئے حضرت معاویہ ؓ کی حسن تدبیر سے شام میں تو ح پکنے نہ پایا۔ مگر مختلف صور توں میں یہ خیال اور جگہوں پراشاعت پا کرابن السوداء کے کام میں ممد ہوگیا۔

ابن السوداء شام سے نکل کرمصر پہنچا۔ اور یہی مقام تھا جسے اس نے اپنے کام کامر کز بنانے کے لئے چنا تھا۔ کیونکہ بیہ مقام دار لخلافہ سے بہت دور تھا اور دوسرے اس جگہ صحابہ ؓ کی آمد ورفت اس کثرت سے نہ تھی جتنی کہ دوسرے مقامات پر جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ دین سےنسبٹاً کم تعلق رکھتے تھے اور فتنہ میں جھے لینے کے لئے زیادہ تیار تھے چنانچہ ابن السوداء کا ایک نائب جو کوفیہ کا باشندہ تھا اورجس کا ذکر آ گے آ وے گا ان واقعات کے تھوڑے ہی عرصہ بعد جلا وطن کیا گیا توحضرت معاویہؓ کے اس سوال پر کہنی پارٹی کے مختلف مما لک کے ممبروں کا کیا حال ہے۔اس نے جواب دیا کہ انہوں نے مجھ سے خط و کتابت کی ہے اور میں نے ان کو سمجھا یا ہے اور انہوں نے مجھے نہیں سمجھا یا۔ مدینہ کے لوگ تو سب سے زیادہ فساد کے شائق ہیں اور سب سے کم اس کی قابلیت رکھتے ہیں۔اور کوفہ کے لوگ چیوٹی حیوٹی ہاتوں پرنکتہ چینی کرتے ہیں۔لیکن بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب سے خوف نہیں کھاتے اور بھرہ کےلوگ انتظے حملہ کرتے ہیں مگریرا گندہ ہوکر بھا گتے ہیں۔ ہاں مصر کے لوگ ہیں جوشرارت کے اہل سب سے زیادہ ہیں ۔مگران میں بیقض ہے کہ پیچیے نادم بھی جلدی ہوجاتے ہیں۔اس کے بعد شام کا حال اس نے بیان کیا کہوہ اینے سرداروں کے سب سے زیادہ مطیع ہیں اور اپنے گمراہ کرنے والوں کے سب سے زیادہ نافرمان ہیں۔ کے بیرائے ابن الکواء کی ہے جوابن السوداء کی یارٹی کے رکنوں میں سے تھا اوراس سےمعلوم ہوتا ہے کہمصر ہی سب سے عمدہ مقام تھا جہاں ابن السوداء ڈیرہ لگا سکتا تھا۔اوراس کی شرارت کی باریک بین نظر نے اس امر کومعلوم کر کے اس مقام کواینے قیام کے لئے چنااوراسے فساد کا مرکز بنادیااور بہت جلدایک جماعت اس کےاردگر دجمع ہوگئی۔ اب سب بلاد میں شرارت کے مرکز قائم ہو گئے۔ اور ابن السوداء نے ان تمام لوگوں کو جوسز ایافتہ تھے یاان کے رشتہ دار تھے یا اورکسی سبب سے اپنی حالت پر قانع نہ تھے نہایت ہوشیاری اور دانائی سے اپنے ساتھ ملانا شروع کیا۔ اور ہرایک کے مذاق کے

مطابق اپنی غرض کو بیان کرتا تا که اس کی ہمدردی حاصل ہوجاوے۔ مدینه شرارت سے محفوظ تھا اور شام بالکل پاک تھا۔ تین مرکز سے جہاں اس فتنہ کا مواد تیار ہور ہاتھا بھرہ ، کوفہ اور مصر مصرمر کر تھا۔ مگر اس زمانہ کے تجربہ کا راور فلسفی دماغ انار کسٹوں کی طرح ابن السوداء نے اپنے آپ کو خلف الا ستار رکھا ہوا تھا۔ سب کام کی روح وہی تھا مگر آگے دوسر بے لوگوں کو کیا ہوا تھا۔ بوجہ قریب ہونے کے اور بوجہ سیاسی فوقیت کے جو اس وقت بھرہ اور کوفہ کو حاصل تھی یہ دونوں شہران تغیرات میں زیادہ حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ذرا باریک نگاہ سے دیکھا جاوے تو تاریخ کے صفحات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان تمام کاروائیوں کی باگ مصرمیں بیٹھے ہوئے ابن السوداء کے ہاتھ میں تھی۔

میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کوفہ میں ایک جماعت نے ایک شخص علی بن حیسمان الحزاعی کے گھر پرڈا کہ مارکراس کوئل کردیا تھا اور قاتلوں کو دروازہ شہر پرٹل کر دیا تھا اور وہ اس جگہ کے والی ولید بن دیا گیا تھا۔ ان نو جوانوں کے باپوں کو اس کا بہت صدمہ تھا اور وہ اس جگہ کے والی ولید بن عتبہ سے اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور منتظر رہتے تھے کہ کوئی موقع ملے اور ہم انتقام لیس۔ یہ لوگ اس فتنہ انگیز جماعت کے ہاتھ میں ایک عمرہ ہتھیار بن گئے جن سے انہوں نے جوب کام لیا۔ ولید سے بدلہ لینے کے لئے انہوں نے پچھ جاسوس مقرر کئے تا کہ کوئی عیب فوب کام لیا۔ ولید سے بدلہ لینے کے لئے انہوں نے پچھ جاسوس مقرر کئے تا کہ کوئی عیب ولید کا پڑ کر ان کو اطلاع دیں۔ جاسوسوں نے کوئی کاروائی تواپنی دکھائی ہی تھی۔ ایک دن آکران کو خبر دی کہ ولید اپنے ایک دوست ابوز بیر کے ساتھ مل کر جوعیسائی سے مسلمان ہوا تھا شراب چیتے ہیں۔ ان مفسدوں نے اٹھ کرتمام شہر میں اعلان کرنا شروع کر دیا کہ لویہ تمہارا والی ہے۔ اندر اندر حجے چھپ کراپنے دوستوں کے ساتھ شراب پیتا ہے۔ عامتہ

النّاس کا تو جوش بے قابو ہوتا ہی ہے اس بات کوس کرایک بڑی جماعت ان کے ساتھ ہوگئی اور ولید کے گھر کا سب نے جا کرمحاصرہ کر لیا۔ دروازہ تو کوئی تھا ہی نہیں۔سب بے تحاشا مسجد میں سے ہوکراندرگھس گئے (ان کے مکان کا درواز ہمسجد میں کھلتا تھا) اور ولید کواس وقت معلوم ہوا جب وہ ان کے سریر جا کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ان کو دیکھا تو گھبرا گئے۔اورجلدی سے کوئی چیز چاریائی کے نیچ کھسکا دی۔انہوں نے خیال کیا کہ اب جمید کھُل گیااور چور پکڑا گیا۔ حبصٹ ایک شخص نے بلابولے جالے ہاتھ اندر کیاواوروہ چیز نکال لی۔ دیکھا تو ایک طبق تھا اور اس کے اندروائی کوفیہ کا کھانا اورانگورروں کا ایک خوشہ یڑا تھا جے اس نے صرف اس شرم سے چھیا دیا تھا کہ ایسے بڑے مالدارصوبہ کے گورنر کے سامنے صرف یہی کھانارکھا گیا تھا۔اس امرکود کیھرکرلوگوں کے ہوش اُڑ گئے سب شرمندہ ہوکراُ لٹے یاؤں لوٹے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ بعض شریروں کے دھوکا میں آ کر انہوں نے ایسا خطرناک جرم کیا اور شریعت کے احکام کو پس بیشت ڈال دیا۔ مگر ولید نے شرم سے اس بات کو د با دیا اور حضرت عثمان می کواس امر کی خبر نہ کی ۔لیکن بیان کا رحم جوایک غیم ستحق قوم کے ساتھ کیا گیا تھا آخران کے لئے اوران کے بعدان کے قائمقام کے لئے نہایت مُضّر ثابت ہوا۔مفسدوں نے بجائے اس کے کہاس رحم سے متاثر ہوتے اپنی ذلّت کواور بھی محسوس کیااور پہلے سے بھی زیادہ جوش سے ولید کی تباہی کی تدابیر کرنی شروع کیں اور حضرت عثمان ﷺ کے یاس وفد بن کر گئے کہ ولید کوموقوف کیا جائے۔لیکن انہوں نے بلاکسی جرم کے والی کوموقوف کرنے سے انکار کر دیا۔ پہلوگ واپس آئے تو اور دوسرے تمام ایسے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا جوسز ایافتہ تھے۔اورمل کرمشورہ کیا کہ جس طرح ہوجھوٹ سچ ولید کو ذلیل کیا جاوے۔ ابوزینب اور ابومورع دوشخصوں نے اس بات کا ذمہ لیا کہ وہ کوئی

تجویز کریں گےاور ولید کی مجلس میں جانا شروع کیا۔ایک دن موقع یا کر جب کہ کوئی نہ تھا اور ولیداینے مردانہ میں جس کو زنانہ حصہ سے صرف ایک پردہ ڈال کر جدا کیا گیا تھا سو گئے۔ان دونوں نے ان کی انگشتری آہتہ۔۔اتار لی اورخود مدینہ کی طرف بھاگ نکلے کہ ہم نے ولید کوشراب میں مخمور دیکھا ہے اور اس کا ثبوت پیانگوٹھی ہے جوان کے ہاتھ سے حالت نشه میں ہم نے اتاری اور ان کوخبر نہ ہوئی ۔حضرت عثمان ﷺ نے ان سے دریافت کیا کہ کیاتم لوگوں کے سامنے انہوں نے شراب بی تھی۔انہوں نے اس بات کے اقرار کی تو جرأت نه کی کیونکہ سامنے شراب یینے سے ثابت ہوتا کہ وہ بھی ولید کے ساتھ شریک تھے۔ اور بیکہا کنہیں ہم نے ان کوشراب کی قے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انگوٹھی اس کا ثبوت موجودتھی اوروہ گواہ حاضر تھے۔اور کچھاورشر پربھی ان کی شہادت کوزیادہ و قع بنانے کے لئے ساتھ گئے تھے وہ بھی اس واقعہ کی تصدیق بالقرائن کرتے تھے۔صحابہؓ سےمشورہ لیا گیا اور ولید کو حدشراب لگانے کا فیصلہ ہوا۔کوفیہ سے ان کو بلوا یا گیا اور مدینہ میں شراب یینے کی سز امیں کوڑے لگوائے گئے ۔ولید نے گوعذر کیا اوران کی شرارت پرحضرت عثمان ؓ کوآ گاہ کیا مگرانہوں نے کہا کہ بحکم شریعت گواہوں کے بیان کےمطابق سزاتو ملے گی۔ ہاں جھوٹی گواہی دینے والا خدا تعالیٰ کی طرف سےسزایائے گا۔

(طبرى جلد۵ صفحه ۲۸۴۸ تا ۲۸۴۸ مطبوعه بیروت)

ولیدمعزول کئے گئے اور ناحق ان پر الزام لگایا گیا گرصحابہ کے مشورہ کے ماتحت حضرت عثمان نے ان کو حدلگائی۔ اور چونکہ گواہ اور قر ائن ان کے خلاف موجود تھ شریعت کے حکم کے ماتحت ان کو حدلگا نا ضروری تھا۔ سعید بن العاص ان کی جگہ والی کوفیہ بنا کر بھیج

دیئے گئے۔انہوں نے کوفہ میں جاکر وہاں کی حالت دیکھی تو جیران ہو گئے۔تمام اوباش اور دین سے ناوا قف لوگ قبضہ جمائے ہوئے تھے اور شرفاء محکوم ومغلوب تھے۔انہوں نے اس واقعہ کی حضرت عثمان ٹا کو خبر دی۔ جنہوں نے ان کونصیحت کی کہ جولوگ بڑی بڑی قربانیاں کر کے دشمنوں کے مقابلہ کے لئے پہلے آتے تھے۔ان کا اعزاز واحترام قائم کریں ہاں اگر وہ لوگ دین سے بے تو جہی برتیں تب بے شک دوسرے ایسے لوگوں کو ان کی جگہ دیں جوزیادہ دین دار ہوں۔

جس وقت کوفیہ میں بیشرارت جاری تھی بھر ہجی خاموش نہ تھا وہاں بھی حکیم بن جبلہ ابن السوداء کے ایجنٹ اور اس کے ساتھیوں کے ذریعہ حضرت عثمان آ کے نا ئبوں کے خلاف لوگوں میں جھوٹی تہمتیں مشہور کی جارہی تھیں۔

مصر جواصل مرکز تھا وہاں تو اور بھی زیادہ فساد ہر پاتھا عبداللہ بن سبانے وہاں صرف سیاسی شورش ہی ہر پانہ کرر کھی تھی بلکہ لوگوں کا مذہب بھی خراب کر رہا تھا۔ گراس طرح کہ دین سے ناوا قف مسلمان اسے بڑا مخلص سمجھیں۔ چنانچہ وہ تعلیم دیتا تھا کہ تعجب ہے کہ بعض مسلمان یہ توعقیدہ رکھتے ہیں کہ سے علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لا ویں گے گریہ ہیں مانتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ معبوث ہوں گے حالا نکہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما تا ہے کہ اِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْ اٰنَ لَرَ آدُک اِلٰی مَعَادٍ میں فرما تا ہے کہ اِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْ اٰنَ لَرَ آدُک اِلٰی مَعَادٍ میں فرما تا ہے کہ اِنَّ اللّذِی فَرَضَ کے اس کی اس تعلیم کواس کے بہت سے ماننے والوں نے جگہ کی طرف واپس لا وے گا۔ کے اس کی اس تعلیم کواس کے بہت سے ماننے والوں نے قبول کر لیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کے قائل قبول کر لیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کے قائل

ہو گئے حالانکہ قرآن کریم ان لوگوں کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے سے جوفوت ہو چکے ہیں بڑے نور سے انکار کرتا ہے۔ ہال میہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نام کوروشن کرنے کے لئے کسی شخص کو انہی کے اخلاق اور صفات دے کر کھڑا کردے۔ مگر میہ امر تناسخ یا کسی شخص کے دوبارہ واپس آنے کے عقیدہ سے بالکل الگ ہے۔ اور ایک بدیمی اور شہور امر ہے۔ علاوہ اس رجعت کے عقیدہ کے عبداللہ بن سبانے میکھی مشہور کرنا شروع کیا کہ ہزار نبی گزرے ہیں اور ہرایک نبی کا ایک وصی تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی جیس اور ہرایک نبی کا ایک وصی تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی جیس سے زیادہ کون ظالم ہوسکتا ہے جورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ پھر کہنا اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوسکتا ہے جورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی پیس ۔ پھر کہنا اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوسکتا ہے جورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی

غرض علاوہ سیاسی تدابیر کے جواسلام میں تفرقہ ڈالنے کے لئے اس شخص نے اختیار کررکھی تھیں۔ مذہبی فتنہ بھی برپا کررکھا تھا اورمسلمانوں کے عقائدخراب کرنے کی بھی فکر کر رہا تھا مگرییا حتیاط ضرور برتنا تھا کہ لوگ اس کومسلمان ہی سمجھیں۔

الیی حالت میں تین سال گزرگئے اور یہ مُفسد گروہ برابرخفیہ کاروائیاں کرتا رہا اور اپنی جماعت بڑھا تا گیا۔لیکن اس تین سال کے عرصہ میں کوئی خاص وا قعہ سوائے اس کے نہیں ہوا کہ محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ دوشخص مدینہ منورہ کے باشند ہے بھی اس فتنہ میں کسی قدر حصہ لینے لگے محمد بن ابی بکر تو حضرت ابو بکر ٹاکا چھوٹا لڑکا تھا جے سوائے اس خصوصیت کے کہ وہ حضرت ابو بکر ٹاکا تھا دینی طور پر کوئی فضیلت حاصل نہ تھی۔اور محمد بن ابی حضرت عثمان ٹانے بالا تھا۔ گر بڑا ہوکر اس نے خاص طور پر

آپ کی مخالفت میں حصہ لیا جس کی و جوہ میں ابھی بیان کروں گا چو تھے سال میں اس فتنہ نے کسی قدر ہیبت ناک صورت اختیار کر لی اور اس کے بانیوں نے مناسب سمجھا کہ اب علی الاعلان اپنے خیالات کا اظہار کیا جاوے اور حکومت کے رُعب کومٹایا جاوے چنا نچہ اس امر میں بھی کوفہ ہی نے ابتداء کی۔

جیبا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں ولید بن عتبہ کے بعد سعید بن العاص والی کوفیہ مقرر ہوئے تھے۔انہوں نے شروع سے پیطریق اختیار کررکھاتھا کہ صرف شرفاء شہرکوا پنے یاس آنے دیتے تھے مگر کبھی کبھی وہ ایسا بھی کرتے کہ عام مجلس کرتے اور ہر طبقہ کے آ دمیوں کواس وقت پاس آنے کی اجازت ہوتی۔ ایک دن اسی قسم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت طلحہ کی سخاوت کا ذکر آیا اور کسی نے کہا کہ وہ بہت ہی سخاوت سے کام لیتے ہیں۔ اس پرسعید کے منہ سے پیفقرہ نکل گیا کہان کے پاس مال بہت ہے وہ سخاوت کرتے ہیں ہمارے یاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی ولیی ہی دادودہش کرتے۔ایک نو جوان نا دانی سے بول یڑا کہ کاش فلاں جا گیر جواموال شاہی میں سے تھی اور عام مسلمانوں کے فائدہ کے لئے رکھی گئی تھی آپ کے قبضہ میں ہوتی۔اس پراس فتنہانگریز جماعت کے بعض آ دمی جواس انتظار میں تھے کہ کوئی موقع نکلے تو ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں غصہ کا اظہار کرنے لگے اورظاہر کرنے لگے کہ یہ بات اس شخص نے سعید والی کوفہ کے اشارہ سے کہی ہے۔اوراس لئے کہی ہے تا کہان اموال کوہضم کرنے کے لئے راستہ تیار کیا جاوے اوراٹھ کراس شخص کو سعید کے سامنے ہی مارنا شروع کر دیا۔اس کا باپ مدد کے لئے اٹھا تو اسے بھی خوب پیٹا سعیدان کورو کتے رہے مگرانہوں نے ان کی بھی نہ تن اور مار مار کر دونوں کو بے ہوش کر دیا۔

یخبر جب لوگوں کو معلوم ہوئی کہ سعید کے سامنے بعض لوگوں نے ایبی شرارت کی ہے تو لوگ ہو جہار بند ہو کر مکان پر جمع ہو گئے۔ گر ان لوگوں نے سعید کی منت وساجت کی اور ان سے معافی ما نگی اور پناہ کے طلب گار ہوئے۔ ایک عرب کی فیاضی اور پھر وہ بھی قریش کی ایسے موقع پر کب برداشت کر سکتی تھی کہ دشمن ما نگے اور وہ اس سے انکار کر دے۔ سعید نے باہر نکل کر لوگوں سے کہد دیا کہ پچھلوگ آپس میں لڑپڑے تھے معاملہ پچھ نہیں اب سب خیر ہے۔ لوگ تو اپنے گھر وں میں لوٹ گئے اور ان لوگوں نے پھر وہی بے تکلفی شروع کی ۔ گر جب سعید کو یقین ہوگیا کہ اب ان لوگوں کے لئے کوئی خطرہ کی بات نہیں ان کو رخصت کر جب سعید کو یقین ہوگیا گیا تھا ان سے کہد دیا کہ چونکہ میں ان لوگوں کو پناہ دے چکا ہوں ان کے قصور کا اعلان نہ کرواس میں میری شبکی ہوگی۔ ہاں بیسلی رکھو کہ آئندہ بیلوگ میری میں نہ آسکیں گے۔

ان مفسدوں کی اصل غرض تو پوری ہو چکی تھی۔ یعنی ظم اسلامی میں فساد پیدا کرنا۔
اب انہوں نے گھروں میں بیٹھ کرعلی الاعلان حضرت عثان اورسعید کی برائیاں بیان کرنی شروع کردیں۔ لوگوں کوان کا بیرویہ بہت برامعلوم ہؤ ااور انہوں نے سعید سے شکایت کی شروع کردیں۔ لوگوں کوان کا بیرویہ بہت برامعلوم ہؤ ااور آنہوں نے سعید سے شکایت کی کہ بیاس طرح شرارت کرتے ہیں اور حضرت عثان ایکی اور آپ کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور امت اسلامیہ کے اتحاد کو تو ڈنا چاہے ہیں۔ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے آپ اس کا انتظام کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ خود تمام واقعات سے حضرت عثان ایک اطلاع دیں۔ آپ کے حکم کے ماتحت انتظام کیا جاوے کا متمام شرفاء نے حضرت عثان ایک واقعات سے اطلاع دی۔ اور آپ نے سعید کو تکم دیا کہ اگر روسائے کوفہ اس امریر متفق واقعات سے اطلاع دی۔ اور آپ نے سعید کو تکم دیا کہ اگر روسائے کوفہ اس امریر متفق

ہوں تو ان لوگوں کو شام کی طرف جلاوطن کر دوں۔ اور امیر معاویہ یے پاس بھیجے دو۔ ادھر امیر معاویہ گوگوں کو شام کی طرف جلاوطن کر دوں۔ اور امیر معاویہ گوگوں کے پاس کوفہ سے امیر معاویہ گوگوں کے گزارہ کا انتظام کر دیں اور ان کی اصلاح کی تجویز کریں۔ اگر درست ہو جاویں اور اصلاح کرلیں تو ان کے ساتھ نرمی کر واور ان کے بچھلے قصور دوں سے درگز رکرو اور اگر شرارت پر مُصِّر رہیں تو پھر ان کو شرارت کی سزادو۔

حضرت عثمان گا ہے تھم نہایت دانائی پر مبنی تھا کیونکہ ان لوگوں کا کوفہ میں رہنا ایک طرف تو ان لوگوں کے جوشوں کو بھڑکا نے والا تھا جو اس کی شرارتوں پر پوری طرح آگاہ سے اور خطرہ تھا کہ وہ جوش میں آکر ان کو تکلیف نہ پہنچا بیٹھیں اور دوسری طرف اس لحاظ سے بھی مُضِّر تھا کہ وہ لوگ وہاں کے باشندے اور ایک حد تک صاحب رسوخ تھے۔اگر وہاں رہتے تو اور بہت سے لوگوں کو خراب کرنے کا موجب ہوتے۔ فی مگریہ تھام اس وقت جاری ہوا جب اس کا چنداں فائدہ نہ ہوسکتا تھا۔اگر ابن عامروالی بھرہ ابن السوداء کے متعلق بھی حضرت عثمان سے مشورہ طلب کرتا اور اس کے لئے بھی اسی قشم کا تھم جاری کیا جاتا تو شاید آئندہ حالات ان حالات سے بالکل مختلف ہوتے۔ مگر مسلمانوں کی حالت اس وقت اس بات کی مقتضی تھی کہ ایسی ہی قضاء وقدر جاری ہواور وہی ہوا۔

یہ لوگ جوجلاوطن کئے گئے اور جن کو ابن سبا کی مجلس کارکن کہنا چاہئے تعداد میں دس کے قریب بھے (گوان کی صحیح تعداد میں اختلاف ہے) حضرت معاویہ نے ان کی اصلاح کے لئے پہلے تو یہ تدبیر کی کہ ان سے بہت اعز از واحتر ام سے پیش آئے ۔خودان کے ساتھ کھانا کھاتے اور اکثر فرصت کے وقت ان کے یاس جا کر بیٹھتے۔ چند دن کے بعد انہوں

نے ان کونصیحت کی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہتم لوگوں کوقریش ٹلے سے نفرت ہے ایسانہیں چاہئے۔ اللہ تعالی نے عرب کو قریش کے ذریعہ سے ہی عزت دی ہے۔ تمہارے حکام تمہارے لئے ایک ڈھال کے طور پر ہیں۔ پس ڈھالوں سے جدا نہ ہووہ تمہارے لئے تكاليف برداشت كرتے اور تمهاري فكرر كھتے ہيں۔اگراس امر كي قدرنه كرو گے تو خدا تعالى تم پرایسے دگا مقرر کرے گا جوتم پرخوب ظلم کریں گے اور تمہارے صبر کی قدر نہ کریں گے اورتم اس دنیا میں عذاب میں مبتلاء ہو گے۔اورا گلے جہان میں بھی ان ظالم بادشا ہوں کے ظلم کی سزا میں شریک ہوگے کیونکہتم ہی ان کے قیام کے باعث بنو گے۔حضرت معاوییؓ کی اس نصیحت کوسن کران میں سے ایک نے جواب دیا کہ قریش کا ذکر حچوڑو، نہ وہ پہلے تعداد میں ہم سے زیادہ تھے نہاب ہیں۔اورجس ڈ ھال کاتم نے ذکر کیا ہے وہ چھنی تو ہم کو ہی ملے گی۔حضرت معاویہ ﷺ نے فر مایا کہ معلوم ہواتم لوگ بے وقو ف بھی ہو۔ میں تم کواسلام کی با تیں سنا تا ہوں تم جاہلیت کا زمانہ یا دولاتے ہو۔ سوال قریش کی قلّت و کثر ت کانہیں بلکہاس ذمہ داری کا ہے جواسلام نے ان پر ڈالی ہے۔قریش بے شک تھوڑے ہیں۔گر جب خدا تعالیٰ نے دین کے ساتھ ان کوعزت دی ہے اور ہمیشہ سے مکہ مکر مہ کے تعلق کے باعث ان کی حفاظت کرتا چلا آیا ہے تو خدا کے فضل کا کون مقابلہ کرسکتا ہے۔ جب وہ کا فر تھے تو اس اد فی تعلق کے باعث اس نے ان کی حفاظت کی۔اب وہ مسلمان ہوکراس کے دین کے قائم کرنے والے ہو گئے ہیں تو کیا خدا تعالی ان کوضائع کر دے گا؟ یا در کھوتم لوگ اسلام کے غلبہ کو دیکھ کرایک رَو میں مسلمان ہو گئے تھے اب شیطان تم کو اپنا ہتھیار بنا کر اسلام کو تباہ کرنے کے لئےتم سے کام لے رہا ہے اور دین میں رخنہ ڈالنا چاہتا ہے۔ مگرتم لوگ جوفتنہ کھڑا کرو گے اس سے بڑے فتنہ میں اللہ تعالیٰتم کوڈ الے گا۔میرے نز دیک تم ہرگز قابل التفات لوگ نہیں ہوجن لوگوں نے خلیفہ کوتمہاری نسبت لکھاانہوں نے غلطی کی۔ نہتم سے کسی نفع کی امید کی جاسکتی ہے نہ نقصان کی۔ان لوگوں نے حضرت معاویہؓ کی تمام نصائح سن کرکہا کہ ہم تم کو حکم دیتے ہیں کہتم اپنے عہدہ سے علیحد ہ ہوجاؤ۔حضرت معاوییؓ نے جواب دیا کہ اگر خلیفہ اور آئمۃ المسلمین کہیں تو میں آج الگ ہوجاتا ہوں تم لوگ ان معاملات میں خل دینے والے کون ہو۔ میں تم لوگوں کونسیحت کرتا ہوں کہاس طریق کوچھوڑ دواور نیکی اختیار کرو۔اللہ تعالی اینے کام آپ کرتا ہے۔اگر تمہاری رائے پر کام چلتے تو اسلام کا کام تباہ ہوجا تاتم لوگ دراصل دین اسلام سے بیز ارہو یتمہارے دلوں میں اور ہےاورز بانوں پراور۔گراللہ تعالیٰ تمہارےارا دوں اور مخفی منصوبوں کوایک دن ظاہر کر کے حچوڑے گا۔غرض دیر تک حضرت معاویۃ ان کوسمجھاتے رہے اور پہلوگ اپنی بیہودگی میں برُ هتے گئے۔ حتیٰ کہ آخر لا جواب ہو کر حضرت معاویہؓ پر حملہ کر دیا اور ان کو مارنا چاہا۔ حضرت معاوییؓ نے ان کوڈ انٹااور کہا بیکوفہ نہیں شام ہے۔اگر شام کےلوگوں کومعلوم ہوا تو جس طرح سعید کے کہنے سے کوفہ کے لوگ چپ کر رہے تھے بیہ خاموش نہ رہیں گے بلکہ عوام الناس جوش میں میرے قول کی بھی پرواہ نہیں کریں گے اور تمہاری تلّه بوٹی کر دیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت معاویہ مجلس سے اٹھ گئے اور ان لوگوں کوشام سے واپس کوفہ بھیج دیا۔اورحضرت عثمان محکولکھ دیا کہ بدلوگ بوجہا پنی حماقت اور جہالت کے قابل التفات ہی نہیں ہیں۔ان کی طرف تو جہ ہی نہیں کرنی چاہئے اور سعیدوالی کوفہ کو بھی لکھ دیا جاوے کہان کی طرف توجہ نہ کرے۔ یہ بے دین لوگ ہیں اسلام سے متنفر ہیں۔ اہل ذمہ کا مال لُوٹنا چاہتے ہیں اور فتنہان کی عادت ہے ان لوگوں میں اتنی طاقت نہیں کہ بلاکسی دوسرے کی مدد

### کےخودکوئی نقصان پہنچا سکیں۔

حضرت معاویہ گی بیرائے بالکل درست بھی مگروہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے علاقہ سے باہر مصر میں چھی ہوئی ایک روح ہے۔جوان سب لوگوں سے کام لے رہی ہے اور ان کا جاہل ہونا اور اُجڈ ہونا ہی اس کے کام کے لئے مُتد ہے۔

وہ لوگ جب دمشق سے نکلے تو انہوں نے کوفہ کا ارادہ ترک کر دیا۔ کیونکہ وہاں کے لوگ ان کی شرارتوں سے واقف تھے۔اوران کوخوف تھا کہ وہاں ان کونقصان پہنچے گا اور جزیرہ کی طرف چلے گئے۔وہاں کے گورنرعبدالرحمٰن تھے جواس مشہورسیہ سالار کے خلف الرشيد تھے جو جرأت اور دليري ميں تمام دنيا كے لئے ايك روثن مثال قائم كر گيا ہے يعنی خالد بن ولید جس وقت ان کوان لوگوں کی آمد کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے فور اان کو بلوایا اور کہا میں نے تمہارے حالات سنے ہیں۔خدا مجھے نامراد کرے اگر میں تم کو درست نہ کروں تم جانتے ہو کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس نے فتنہ ارتداد کو دور کیا تھا اور بڑی بڑی مشکلات سے کامیاب نکلاتھا۔ میں دیکھوں گا کہتم جس طرح معاویۃ اورسعیر سے باتیں کیا کرتے تھے مجھ سے بھی کر سکتے ہو۔ سنو! اگر کسی شخص کے سامنے تم نے یہاں کوئی فتنہ کی بات کی تو پھرالیی سزادوں گا کہتم یاد ہی رکھو گے میہ کہہ کران کونظر بند کر دیا اور ہمیشہ اینے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ جب سفر پر جاتے توان کواپنے ساتھ یا پیادہ لے جاتے اوران سے دریافت کرتے کہ اب تمہارا کیا حال ہے؟ جس کونیکی درست نہیں کرتی اس کا علاج سزا ہوتی ہے۔تم لوگ اب کیوں نہیں بولتے ؟ وہ لوگ ندامت کا اظہار کرتے اور اپنی شرارت یرتوبہ کرتے۔اسی طرح کچھ مدت گزرنے پرعبدالرحمٰن بن خالد بن ولیدنے خیال کیا کہ

ان لوگوں کی اصلاح ہوگئ ہے اور ان میں سے ایک شخص مالک نامی کو حضرت عثمان گی خدمت میں بھیجا کہ وہاں جاکر معافی مانگو وہ حضرت عثمان گے پاس آیا اور توبہ کی اور اظہار ندامت کیا اور اینے اور اینے ساتھیوں کے لئے معافی مانگی۔ انہوں نے ان کو معاف کر دیا اور ان سے دریافت کیا کہ وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں مالک نے کہا کہ اب ہم عبد الرحمٰن بن خالد کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان گنے اجازت دی اور وہ شخص واپس عبد الرحمٰن بن خالد کے پاس جہا گیا۔

ال شخف کے عبدالرحمٰن بن خالد کے پاس ہی رہنے کی خواہش سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس کا دل ضرور صاف ہو چکا تھا۔ کیونکہ اگر ایسانہ ہوتا تو وہ ایسے آدمی کے پاس جو شرارت کو ایک منٹ کے لئے روانہ رکھتا تھا واپس جانے کی خواہش نہ کرتا۔ مگر بعد کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی توبہ بالکل عارضی تھی اور حضرت معاویہ کا یہ خیال درست تھا کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں اور صرف ہتھیار بن کرکام کر سکتے ہیں۔

دل تمہاری طرف مائل ہوجائیں گے اور تمہاری باتوں کوشوق سے سنا کریں گے اور تم پر اعتبار پیدا ہوجائے گا۔ تب عمر گی سے ان کے سامنے اپنے خاص خیالات پیش کرووہ بہت جلد قبول کرلیں گے۔ اور یہ بھی احتیاط رکھو کہ پہلے حضرت عثمان آ کے خلاف باتیں نہ کرنا۔ بلکہ ان کے نا بُوں کے خلاف لوگوں کے جوش کو بھڑکا نا۔ اس سے اس کی غرض یہ بھی کہ حضرت عثمان آ سے خاص مذہبی تعلق ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف باتیں سن کر بھڑک اٹھیں گے۔ لیکن امراء کے خلاف باتیں سننے سے ان کے ذہبی احساسات کوتحریک نہوگی اس لئے ان کو قبول کرلیں گے۔ جب اس طرح ان کے دل سیاہ ہوجا میں گے اور ایک خاص پارٹی میں شمولیت کرلین گے۔ جب اس طرح ان کے دل سیاہ ہوجا وے گی۔ تو بھر حضرت عثمان ن کے خلاف ان کو بھڑکا انہمی آ سان ہوگا۔

اس شخص نے جب بید دیکھا کہ والیان صوبہ جات کی برائیاں جب بھی بیان کی جاتی بیں توسمجھ دارلوگ ان کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنے مشاہدہ کی بناء پران شکایات کو جھوٹا اور بے حقیقت جانے ہیں اور ملک میں عام جوش نہیں پھیلتا۔ تو اس نے ایک اور وہ بیکہ اپنے نائبوں کو تکم دیا کہ بجائے اس کے کہ ہر جگہ کے گورنروں کو انہی کے علاقوں میں بدنام کرنے کی کوشش کریں ان کی برائیاں لکھ کر دوسرے علاقوں میں جیجیں۔ کیونکہ دوسرے علاقوں کے لوگ اس جگہ کے حالات سے ناوا قفیت کی وجہ سے ان کی باتوں کو آسانی سے قبول کرلیں گے۔ چنانچہ اس مشورہ کے ماتحت ہر جگہ کے مفسد اپنے علاقوں کے حکام کی جھوٹی شکایات اور بناوٹی مظالم لکھ کر دوسرے علاقوں کے ہمدردوں کو تھیجے اور وہ ان خطوں کو پڑھ کرلوگوں کو سناتے اور بوجہ غیر دوسرے علاقوں کے ہمدردوں کو تھیجے اور وہ ان خطوں کو پڑھ کرلوگوں کو سناتے اور بوجہ غیر

مما لک کے حالات سے ناوا قفیت کے بہت سے لوگ ان باتوں کو سے بقین کر لیتے اور افسوس کرتے کہ فلاں فلاں ملک کے ہمارے بھائی سخت مصیبتوں میں مبتلاء ہیں اور ساتھ شکر بھی کرتے کہ خدا کے فضل سے ہمارا والی اچھا ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ اور بینہ جانے کہ دوسرے مما لک کے لوگ اپنے آپ کوآرام میں اور ان کود کھ میں سمجھتے اور اپنی حالت پر فشوس کرتے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں کو چونکہ چاروں اطراف سے شکر اور ان کی حالت پر افسوس کرتے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں کو چونکہ چاروں اطراف سے خطوط آتے تھے۔ ان میں سے جولوگ ان خطوط کو سے حسائیم کر لیتے وہ یہ خیال کر لیتے کہ ثناید سب مما لک میں ظلم ہی ہور ہا ہے اور مسلمانوں پر سخت مصائب ٹوٹ رہے ہیں غرض عبد اللہ بن سبا کا یہ فریب بہت کچھ کارگر ثابت ہوا۔ اور اسے اس ذریعہ سے ہزاروں ایسے ہمدر دمل گئے جو بغیراس تد ہیر کے ملنے شکل تھے۔

جب بیشورش حدسے بڑھنے گئی۔اور صحابہ اسے خطوط ملنے گئے جن میں گورزوں کی شکایات درج ہوتی تھیں تو انہوں نے مل کر حضرت عثمان اسے عرض کیا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ باہر کیا ہور ہاہے۔انہوں نے فر مایا کہ جور پورٹیس مجھے آتی ہیں وہ تو خیرو عافیت ہی ظاہر کرتی ہیں۔صحابہ نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اس اس مضمون کے خطوط باہر سے آتے ہیں اس کی تحقیق ہونی چاہئے۔حضرت عثمان نے اس پر ان سے مشورہ طلب کیا کہ تھیت کس طرح کی جاوے۔اور ان کے مشورہ کے مطابق اسامہ بن زید کو بھرہ کی طرف محمد بن مسلم کو کوفہ کی طرف عبد اللہ بن عمر کی کوشام کی طرف عمار بن یا سرکوم مرکی طرف محمد بن مسلم کو کوفہ کی طرف عبد اللہ بن عمر کی کوشام کی طرف عمار بن یا سرکوم مرکی طرف محمد بن اور اور کے دیورٹ کریں کہ آیا واقع میں امراء رعیت پرظلم کرتے ہیں اور اور تعد تی سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کے حقوق مار لیتے ہیں۔اور ان چاروں

کے علاوہ کچھاورلوگ بھی متفرق بلاد کی طرف بھیجتا کہ وہاں کے حالات سے اطلاع دیں۔ (طبری جلد نمبر ۲ صفحہ ۲۹۴۳ مطبوعہ بیروت)

بہلوگ گئے اور تحقیق کے بعدوالیس آکران سب نے رپورٹ کی کہ سب جگہامن ہےاورمسلمان بالکل آ زادی سے زندگی بسر کررہے ہیں۔اوران کے حقوق کوکوئی تلف نہیں کرتااور حکام عدل وانصاف سے کام لے رہے ہیں۔ مگر عمار بن پاسرنے دیر کی اوران کی کوئی خبرنہ آئی عمار بن یاسرنے کیوں دیر کی اس کا ذکرتو پھر کروں گا۔ پہلے میں اس تحقیقی وفداوراس كي حقيق كي اہميت كے متعلق كھے بيان كرنا جا ہتا ہوں۔ كيونكه اس وفد كے حالات کواچھی طرح سمجھ لینے سے اس فتنہ کی اصل حقیقت اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے۔سب سے پہلی بات جوقا بلغورہے بیہ ہے کہاس وفد کے تینوں سرکردہ جولوٹ کرآئے اور جنہوں نے آ كرر بورك دى وه كس ياييك آدمى تھے۔ كيونكة تحقيق كرنے والے آدميوں كى حيثيت سے اس تحقیق کی حیثیت معلوم ہوتی ہے۔اگراس وفد میں ایسے لوگ بھیجے جاتے جوعثان "یا آپ كے نُوّاب سے كوئى غرض ركھتے يا جن كى دينى ودنياوى حيثيت اس قدراعلى اورار فع نه ہوتی کہوہ حکام سےخوف کھا ویں یا کوئی طمع رکھیں تو کہا جا سکتا تھا کہ بدلوگ کسی لا لچے یا خوف کے باعث حقیقت کے بیان کرنے سے اعراض کر گئے ۔مگر ان لوگوں پراس قسم کا اعتراض ہر گزنہیں پڑسکتا اوران لوگوں کواس کام کے لئے منتخب کر کے حضرت عثمان ؓ نے ا پنی نیک نیتی کا ایک بیّن ثبوت دے دیا ہے۔اسامہ جن کوبھرہ کی طرف بھیجا گیا تھاوہ تخص ہے کہ جو نہ صرف یہ کہاول المؤمنین حضرت زیر ؓ کےلڑ کے ہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مقربین اور پیاروں میں سے ہیں۔اور آپ ہی وہ شخص ہیں جن کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کشکر عظیم کی سِیہ سالاری عطا کی جسے آپ اپنی مرض موت میں تیار کرار ہے تھے اور اس میں حضرت عمر جیسے بڑے بڑے صحابیوں گوآپ کے ماتحت کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیا نتخاب صرف دلداری کے طور پر ہی نہ تھا بلکہ بعد کے واقعات نے ثابت کردیا کہ وہ بڑے بڑے کاموں کے اہل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قدر محبت کرتے کہ دیکھنے والے فرق نہ کر سکتے تھے کہ آپ ان کوزیادہ چاہے ہیں یا حضرت امام حسن کو محمد بن مسلم بھی جن کو کوفہ بھیجا گیا جلیل القدر صحابہ میں سے تھے اور ضابہ میں خاص عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اور نہایت صاحب رسوخ تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر جن کوشام کی طرف روانہ کیا گیا ایسے لوگوں میں سے ہیں۔
جن کے تعارف کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ سابق بالعہد مسلمانوں میں سے تھے۔ اور زُہدو تقویٰ اللہ میں آپ کی وہ شان تھی کہ اکابر صحابہ بھی آپ کی ان خصوصیات کی وجہ سے آپ کا خاص ادب کرتے تھے۔ حضرت علی کے بعدا گرکسی صحابی پرصحابہ اور دوسرے بزرگوں کی نظر خلافت کے لئے پڑی تو آپ پر پڑی۔ مگر آپ نے دنیا سے علیحد گی کو اپنا شعار بنا کی نظر خلافت کے لئے پڑی تو آپ ٹو پر پڑی۔ مگر آپ نے دنیا سے علیحد گی کو اپنا شعار بنا رکھا تھا۔ شعائر دینیہ کے لئے آپ کو اس قدر غیرت تھی کہ بعض دفعہ آپ نے خود عمر بن الخطاب سے بڑی سختی سے بحث کی ۔غرض حق گوئی میں آپ ایک بھنچی ہوئی تلوار تھے۔
آپ کا انتخاب شام کے لئے نہایت ہی اعلیٰ انتخاب تھا۔ کیونکہ بوجہ اس کے کہ حضرت معاویہ دیر سے شام کے حاکم شے اور وہاں کے لوگوں پر ان کا بہت رُعب تھا اور بوجہ ان کی ذکاوت کے ان کے انتظام کی تحقیق کرنا کسی معمولی آدمی کا کام نہ تھا۔ اس جگہ کسی دوسرے آدمی کا کام نہ تھا۔ اس جگہ کسی دوسرے آدمی کا کام نہ تھا۔ اس جگہ کسی دوسرے آدمی کا کام نہ تھا۔ اس جگہ کسی دوسرے آدمی کا کام نہ تھا۔ اس جگہ کسی دوسرے آدمی کا کام نہ تھا۔ اس جگہ کسی دوسرے آدمی کا کام نہ تھا۔ اس جگہ کسی کے دوسرے آدمی کا کام نہ تھا۔ اس جگہ کسی نہ ہوتی مگر آپ کی

سبقت ایمانی اورغیر اسلامی اور حریت اور تقوی و زُهدایسے کمالات تھے کہ ان کے سامنے معاوید معاوید گا رُعب کسی خص معاوید دم نه مار سکتے تھے اور نه ایسے خص کی موجود گی میں حضرت معاوید گا رُعب کسی خص پر پڑسکتا تھا۔

غرض جولوگ تحقیق کے لئے بیسجے گئے سے وہ نہایت عظیم الثان اور بے تعلق لوگ سے اوران کی تحقیق پر کسی شخص کواعتراض کی گنجائش حاصل نہیں پس ان تینوں صحابہ گا مع ان دیگر آ دمیوں کے جود وہر بے بلاد میں بیسجے گئے متفقہ طور پر فیصلہ دینا کہ ملک میں بالکل امن وامان ہے۔ ظلم و تعدّی کانام و نثان نہیں۔ حکام عدل و انصاف سے کام لے رہے ہیں اوراگر ان پر کوئی الزام ہے تو یہ کہلوگوں کو حدود کے اندر رہنے پر مجبور کرتے ہیں ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب فساد چند شریر انتفس آ دمیوں کی شرارت و عبد اللہ بن سباکی انگیخت کا نتیجہ تھا۔ ور نہ حضرت عثمان اور ان کے نواب ہرقسم کے اعتراضات سے یاک شے۔

حق یہی ہے کہ بیسب شورش ایک خفیہ منصوبہ کا نتیجہ تھی جس کے اصل بانی یہودی سے ۔ جن کے ساتھ طبع دنیاوی میں مبتلاء بعض مسلمان جودین سے نکل چکے سے شامل ہو گئے سے درنہ امرائے بلاد کا نہ کوئی قصور تھا نہ وہ اس فتنہ کے باعث سے ۔ ان کا صرف اس قدر قصور تھا کہ ان کو حضرت عثمان ٹانے اس کام کے لئے مقرر کیا تھا اور حضرت عثمان ٹاکا یہ قصور تھا کہ ان کو حضرت عثمان ٹانے اس کام کے لئے مقرر کیا تھا اور حضرت عثمان ٹاکا یہ قصور تھا کہ باوجود پیرانہ سالی اور نقابہت بدنی کے اتحاد اسلام کی رسی کو اپنے ہاتھوں میں کیڑے بیٹھے سے اور امت اسلامیہ کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے سے اور شریعت اسلام کے قیام کی فکرر کھتے سے ۔ اور متمردین اور ظالموں کو اپنی حسب خواہش کمزوروں اور اسلام کے قیام کی فکرر کھتے سے ۔ اور متمردین اور ظالموں کو اپنی حسب خواہش کمزوروں اور

بے وارثوں پرظلم وتعدی کرنے نہ دیتے تھے چنانچہ اس امرکی تصدیق اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ کوفہ میں انہی فساد چا ہنے والوں کی ایک مجلس بیٹی اور اس میں افساد امر المسلمین پر گفتگو ہوئی تو سب لوگوں نے بالا تفاق بیرائے دی لَاوَ اللهِ لَا یَرْفَعُ رَ أُس مَادَامَ عُشْمَانُ عَلَى النَّاسِ يعنی کوئی شخص اس وقت تک سرنہیں اٹھا سکتا جب تک کہ عثمان ٹی کی عثمان ٹی موحت ہے۔ عثمان ٹی کا ایک وجودتھا جو سرکشی سے بازر کھے ہوئے تھے۔ اس کا درمیان سے ہٹانا آزادی سے اپنی مرادیں پوری کرنے کے لئے ضروری تھا۔

میں نے بتایا تھا کہ عمار بن یا سرجن کومصر کی طرف روانہ کیا گیا تھا وہ واپس نہیں آئے۔ ان کی طرف سے خبر آنے میں اس قدر دیر ہوئی کہ اہل مدینہ نے خیال کیا کہ کہیں مارے گئے ہیں۔ مگراصل بات بیتھی کہ وہ اپنی سادگی اور سیاست سے ناوا قفیت کی وجہ سے ان مفسدوں کے پنجہ میں پھنس گئے سے جوعبداللہ بن سبا کے شاگر دستے۔ مصر میں چونکہ خود عبداللہ بن سبا موجود تھا اور وہ اس بات سے غافل نہ تھا کہ اگر اس تحقیقاتی وفد نے تمام ملک میں امن وامان کا فیصلہ دیا تو تمام لوگ بھارے خالف ہوجاویں گے اس وفد کے بیسے جانے کی فیصلہ ایسا اچا نک ہؤا تھا کہ دوسرے علاقوں میں وہ کوئی اقتظام نہیں کر سکا تھا۔ مگر مصر کا انتظام اس کے لئے آسان تھا جو نہ عمار بن یا سرمصر میں داخل ہوئے اس نے ان کا استقبال کیا۔ اور والی مصر کی برائیاں اور مظالم بیان کرنے شروع کئے۔ وہ اس کے لسانی سحر کے اثر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اور بجائے اس کے کہ ایک عام بے لوث تحقیق کرتے۔ والی مصر کے پاس گئے ہی نہیں اور نہ عام تحقیق کی بلکہ اس مفسدگر وہ کے ساتھ چلے گئے اور انہی کے ساتھ پاس گئے ہی نہیں اور نہ عام تحقیق کی بلکہ اس مفسدگر وہ کے ساتھ چلے گئے اور انہی کے ساتھ

صحابہ میں سے اگر کوئی شخص اس مفسد گروہ کے پیندے میں بھنسا ہؤ ایقینی طور پر ثابت ہوتا ہے تو وہ صرف عمار بن پاسر ہیں۔ان کے سواکئی معروف صحالی ؓ اس حرکت میں شامل نہیں ہؤا۔اورا گرکسی کی شمولیت بیان کی گئی ہے تو دوسری روایات سے اس کار دبھی ہو گیا ہے۔عمار بن پاسر کا ان لوگوں کے دھو کے میں آ جانا ایک خاص وجہ سے تھا اور وہ بہ کہ جب وہمصرینجے تو وہاں پہنچتے ہی بظاہر ثقہ نظر آنے والے اور نہایت طر ّ ارولسّان لوگوں کی ایک جماعت ان کوملی جس نے نہایت عمر گی سے ان کے یاس والی مصر کی شکایات بیان كرنى شروع كيں۔اتفا قاً والىمصرايك ايباشخص تھا جو كبھى رسول كريم صلى الله عليه وسلم كا سخت مخالف رہ چکا تھااوراس کی نسبت آپ نے فتح مکہ کے وقت حکم دیا تھا کہ خواہ خانہ کعبہ ہی میں کیوں نہ ملے اسے تل کر دیا جائے۔اور گو بعد میں آپ نے اسے معاف کر دیا مگر اس کی پہلی مخالفت کابعض صاحبہؓ کے دل پر جن میں عمار بھی شامل تھے اثر باقی تھا پس ایسے شخص کےخلاف باتیں سن کرعمار بہت جلد متأثر ہو گئے اور ان الزامات کو جواس پر لگائے جاتے تھے چے تسلیم کرلیا اور احساس طبعی سے فائدہ اٹھا کر سبائی یعنی عبداللہ بن سبا کے ساتھی اس کے خلاف اس بات پر خاص زور دیتے تھے۔ پس حضرت عثمان کی نیک نیتی اور اخلاص کااس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ باوجوداس کے کہ سوائے ایک شخص کے سب وفدوں نے حکام کی بریّت کا فیصلہ دیا تھا۔حضرت عثمان ؓ نے اس ایک مخالف رائے کی قدر کر کے ایک خط تمام علاقوں کےلوگوں کی طرف بھیجا جس کامضمون پیرتھا کہ میں جب سےخلیفہ ہؤ ا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنكر يرميراعمل ہے اور مير ے دشته داروں كا عام مسلمانوں سے زیادہ کوئی حق نہیں ۔ گر مجھے مدینے کے رہنے والے بعض لوگوں سے معلوم ہؤاہے کہ حکام لوگوں کو مارتے اور گالیاں دیتے ہیں اس لئے میں اس خط کے ذریعے سے عام اعلان کرتا ہوں کہ جس کسی کوخفیہ طور پرگالی دی گئی ہو یا پیٹا گیا ہووہ جج کے موقعہ پر مکہ مکر مہ میں مجھ سے ملے اور جو کچھاس پرظلم ہو ا ہوخواہ میر ہے ہاتھوں سے خواہ میر ہے عاملوں کے ذریعے سے اس کا بدلہ وہ مجھ سے اور میر ہے نا بُول سے لے لے یا معاف کر دے۔اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو اپنے پاس سے جزاء دیتا ہے۔ یہ خضر کیکن در دناک خط جس وقت تمام ممالک میں منبروں پر پڑھا گیا تو عالم اسلام ایک سرے سے دوسر ہے سرے تک ہل گیا اور سامعین بے اختیار رو پڑے اور سب نے حضرت عثمان آئے لئے دعائیں کیں اور ان فتنہ پردازوں پر جواس ملت اسلام کے در در کھنے والے اور اس کا بوجھا ٹھانے والے انسان پر حملہ کرر ہے تھے اور اس کو دکھ دے رہے تھے اظہار افسوس کیا گیا۔

(طبرى جلدنمبر ٢ صفحه ٣ ٩ ٢ مطبوعهبيروت)

حضرت عثمان یا نے اسی پربس نہیں کی بلکہ اپنے عُمّال کو ان الزامات کے جواب دینے کے لئے جوان پرلگائے جاتے ہے خاص طور پرطلب کیا۔ جب سب والی جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف الزام لگائے جاتے ہیں۔ مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ باتیں درست ہی نہ ہوں۔ اس پران سب نے جواب میں عرض کیا کہ آپ نے معتبر آدمیوں کو بھیج کر دریافت کرالیا ہے کہ کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ نہ خلاف شریعت کوئی کام ہوتا ہے اور آپ کے بھیج ہوئے معتبر وں نے سب لوگوں سے حالات دریافت کئے۔ ایک شخص بھی ان کے سامنے آکر ان شکایات کی صحت کا جو بیان کی جاتی ہیں مدی نہیں ہوا۔ پھرشک کی کیا گنجائش ہے۔خدا کی قسم ہے کہ ان لوگوں نے بھی سے کام نہیں لیا اور نہ تقو کی اللہ سے کام لیا ہے۔ اور ان کے الزامات کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایسی کام نہیں لیا اور نہ تقو کی اللہ سے کام لیا ہے۔ اور ان کے الزامات کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایسی

### بے بنیاد باتوں پر گرفت جائز نہیں ہوسکتی نہان پراعتبار کیا جاسکتا ہے۔

حضرت عثمان نے فرمایا کہ پھر مجھے مشورہ دو کہ کیا کیا جاوے۔ اس پر مختلف مشورے آپ کودیئے گئے۔ جن سب کا ماحصل یہی تھا کہ آپ شخی کے موقع پر شخی سے کا مشور مے اس اور ان فسادیوں کواس قدر ڈھیل خددیں۔ اس سے ان میں اور دلیری پیدا ہوتی ہے۔ شریر صرف سزا سے ہی درست ہوسکتا ہے نرمی اس سے کرنی چاہئے جو نرمی سے فائدہ اٹھائے۔ حضرت عثمان نے نسب کا مشورہ سن کرفر مایا۔ جن فتنوں کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں وہ تو ہو کررہیں گے ہاں نرمی سے اور محبت سے ان کوایک وقت تک روکا جا سکتا ہے۔ پس میں سوائے حدود اللہ کے ان لوگوں سے نرمی ہی سے معاملہ کروں گا تا کہ کسی خض کی میر سے خلاف جست حقہ نہ ہو۔ اللہ تعالی جا نتا ہے کہ میں نے لوگوں سے بھلائی میں کوئی کمی نہیں گی۔ مبارک ہو عثمان نے کے لئے اگر وہ فوت ہو جاوے اور فتنوں کا سیلا ب جو اسلام پر آنے والا ہے وہ انجمی شروع نہ ہو اہو۔ پس جاؤ اور لوگوں سے نرمی سے معاملہ کر واور ان کے حقوق ان کو دواور ان کی غلطیوں سے درگر زکرو۔ ہاں اگر اللہ تعالی کے معاملہ کر واور ان کے حقوق ان کو دواور ان کی غلطیوں سے درگر زکرو۔ ہاں اگر اللہ تعالی کے احکام کوکوئی تو ٹر بے توا لیش خصوں سے نرمی اور عفو کا معاملہ نہ کرو۔

جے سے واپسی پر حضرت معاویہ جھی حضرت عثان کے ساتھ مدینہ آئے کچھ دن کھم کر آپ واپس جانے گئے تو آپ نے حضرت عثان سے علیحدہ مل کر درخواست کی کہ فتنہ بڑھتا معلوم ہوتا ہے۔ اگر اجازت ہوتو میں اس کے متعلق کچھ عرض کروں۔ آپ نے فر مایا کہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اول میر امشورہ یہ ہے کہ آپ میر سے ساتھ شام چلے چلیں کیونکہ شام میں ہر طرح سے امن ہے اور کسی قسم کا فساد نہیں ایسانہ ہو کہ یک دم کسی قسم کا فساد

الٹھے اور اس وقت کوئی انتظام نہ ہو سکے۔حضرت عثمان ؓ نے ان کوجواب دیا کہ میں رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي ہمسائيگي كوكسي صورت ميں نہيں جيبوڑ سكتا خواہ جسم كي دھجياں اُڑا دى جائیں۔حضرت معاویہ ؓ نے کہا کہ پھر دوسرامشورہ یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ایک دستہ شامی فوج کا آپ کی حفاظت کے لئے بھیج دوں۔ان لوگوں کی موجودگی میں کوئی شخص شرارت نہیں کر سکے گا حضرت عثمان ؓ نے جواب دیا کہ نہ میں عثمان ؓ کی جان کی حفاظت کے لئے اس قدر بوجھ بیت المال پر ڈال سکتا ہوں اور نہ یہ پیند کرسکتا ہوں کہ مدینہ کے لوگوں کوفوج رکھ کرتنگی میں ڈالوں۔اس پر حضرت معاوییؓ نے عرض کی کہ پھر تیسری تجویز بہ ہے کہ صحابہ کی موجودگی میں لوگوں کوجرات ہے کہ اگر عثمان مندرہے توان میں سے کسی کوآ گے کھڑا کر دیں گے۔ان لوگوں کومختلف ملکوں میں بھیلا دیں۔حضرت عثمان "نے جواب دیا کہ یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ جن لوگوں کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے میں ان کو پراگندہ کر دول۔اس پر معاویہ اور پڑے اور عرض کی کہ اگر ان تدابیر میں سے جوآپ کی حفاظت کے لئے میں نے پیش کی ہیں آپ کوئی بھی قبول نہیں كرتے تو اتنا تو ليجئے كەلوگوں ميں اعلان كر ديجئے كەاگرميرى جان كوكوئى نقصان يہنچة تو معاوییؓ کومیرے قصاص کاحق ہوگا۔ شایدلوگ اس سےخوف کھا کرشرارت سے باز رہیں۔حضرت عثمان ؓ نے جواب دیا کہ معاویہؓ! جوہونا ہے ہوکرر ہے گامیں ایسانہیں کرسکتا کیونکہ آپ کی طبیعت سخت ہے ایسانہ ہوآ ہے مسلمانوں پر سختی کریں اس پر حضرت معاویہ ؓ روتے ہوئے آپ کے پاس سے اٹھے اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہ آخری ملاقات ہو۔اور باہرنکل کرصحابہؓ سے کہا کہ اسلام کا دارومدار آپ لوگوں پر ہے حضرت عثمان ؓ اب بالكل ضعيف ہو گئے ہيں اور فتنہ بڑھ رہاہے آپ لوگ ان كى نگہداشت ركھيں۔ بيہ كہدكر

#### معاویة شام کی طرف روانه ہو گئے۔

صوبہ جات کے عُمّال کا اپنے اپنے علاقوں سے غائب رہنا ایبا موقع نہ تھا جسے عبداللہ بن سبایونہی جانے دیتا۔اس نے فوراً چاروں طرف ڈاک دوڑا دی کہ بیرموقع ہے اس وقت ہمیں کچھ کرنا چاہئے ایک دن مقرر کر کے یکدم اپنے اپنے علاقہ کے امراء پر حملہ کر دیا جائے مگر ابھی مشورے ہی ہور ہے تھے کہ امراء واپس آ گئے۔ دوسری جگہوں کے سبائی تو مایوس ہو گئے مگر کوفیہ کے سبائی (یعنی عبداللہ بن سبا کے ساتھی) جو پہلے بھی عملی فساد میں سب سے آگے قدم رکھنے کے عادی تھے انہوں نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ یزید بن قیس نا می ایک شخص نے مسجد کوفیہ میں جلسہ کیا اور اعلان کیا کہ اب حضرت عثمان ؓ کو خلافت سے علیحدہ کردینا چاہئے۔ تعقاع بن عمرو جواس جگہ کی چھاؤنی کے افسر تھانہوں نے سنا تو آ کراہے گرفتار کرنا چاہا۔ وہ ان کے سامنے عذر کرنے لگا کہ میں تو اطاعت سے باہزئبیں ہوں۔ہم لوگ تواس لئے جمع ہوئے تھے کہ سعید بن العاص کے متعلق جلسہ کر کے درخواست کریں کہ اس کو بہال سے بلوایا جائے اور کوئی اور افسر مقرر کیا جاوے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لئے جلسوں کی ضرورت نہیں۔ اپنی شکایات لکھ کر حضرت عثمان ؓ کی طرف بھیج دو۔وہ کسی اور کو والی مقرر کر کے بھیج دیں گے۔اس میںمشکل کون ہی ہے۔ ہیہ بات انہوں نے اس لئے کی کہ زمانہ خلفاء میں لوگوں کے آرام کے خیال سے جب والیوں کے خلاف کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اکثر ان کو بدل دیا جاتا تھا۔ قعقاع کا پیر جواب س کریہ لوگ بظاہر منتشر ہو گئے مگر خفیہ طور پر منصوبہ کرتے رہے۔ آخریزید بن قیس نے جواس وقت کوفیہ میں سیائیوں کارئیس تھا ایک آ دمی کوخط دے کرخمص کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ ان لوگوں کو جو کوفہ سے جلاوطن کئے گئے تھے اور جن کا واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے وہ بلالائے۔ وہ خط لے کران لوگوں کے پاس گیا۔اس خط کامضمون پیتھا کہ اہل مصر ہمارے ساتھ مل گئے ہیں اور موقع بہت اچھا ہے پیخ طربہنچتے ہی ایک منٹ کی دیر نہ کرواور واپس آ جاؤ۔

کوداماد کےخلاف جوش ظاہر کرنے والے اور اس پرعیب لگانے والے وہ لوگ ہیں جوخود نمازوں کے تارک ہیں۔ کیا ہوسکتا ہے کہ اسلام کے لئے غیرت صرف بے دینوں میں پیدا ہو؟ اگر واقع میں حضرت عثمان یا ان کے والیوں میں کوئی نقص ہوتا۔ کوئی بات خلاف شریعت ہوتی کوئی کمزوری ہوتی تو اس کے خلاف جوش کا اظہار کرنے والے علی ، طلحہ، زبیر، شریعت ہوتی کوئی کمزوری ہوتی تو اس کے خلاف جوش کا اظہار کرنے والے علی ، طلحہ، زبیر، سعد بن الوقاص ، عبد اللہ بن عمر، اسامہ بن زید، عبد اللہ بن عباس ، ابوموسی اشعری ، حذیفہ بن الیمان ، ابو ہریرہ ، عبد اللہ بن سلام ، عبادہ بن صامت ، اور محمد بن مسلمہ رضوان اللہ علیہ ہوتے نہ کہ بیزید بن قیس اور اشتر۔

یہ خط لے کرنامہ برجزیرہ پہنچا اور جلا وطنان اہل کوفہ کے سپر دکر دیا۔ جب انہوں نے اس خط کو پڑھا توسوائے اشتر کے سب نے ناپیند کیا۔ کیونکہ وہ عبدالرحمن بن خالد کے ہاتھ د کیھے چکے تھے۔ مگر اشتر جومدینہ میں جا کر حضرت عثمان سے معافی ما نگ کرآیا تھا اس کی توبہ قائم نہ رہی اور اسی وقت کوفہ کی طرف چل پڑا۔ جب اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اشتر واپس چلا گیا تو وہ ڈرے کہ عبدالرحمٰن ہماری بات پر یقین نہ کریں گے اور سمجھیں گے میہ سب کام ہمارے مشورہ سے ہمؤ اہے۔ اس خوف سے وہ بھی نکل بھا گے جب عبد الرحمٰن بن خالد بن ولید کومعلوم ہوا تو انہوں نے پیچھے آ دمی جھیے مگر ان کے آ دمی ان کو پکڑنہ الرحمٰن بن خالد بن ولید کومعلوم ہوا تو انہوں نے پیچھے آ دمی جھیے مگر ان کے آ دمی ان کو پکڑنہ

سکے مالک الاشتر منزلوں پر منزلیس مارتا ہؤا کوفہ پہنچا خالی ہاتھ شہر میں گھسنا اس نے اپنی عزت کے خلاف سمجھا۔ یہ جزیرہ سے آنے والاشخص جواپنے ساتھیوں سے ملنے کے لئے دو دومنزلوں کی ایک منزل کرتا چلا آیا تھا۔ اپنے مدینہ سے آنے کا اعلان کرنے لگا اورلوگوں کو جوش دلانے کے لئے کہنے لگا کہ میں ابھی سعید بن العاص سے جداہؤا ہوں۔ ان کے ساتھ ایک منزل ہم سفر رہا ہوں۔ وہ علی الاعلان کہتا ہے کہ میں کوفہ کی عورتوں کی عصمتوں کو خراب کروں گا اور کہتا ہے کہ میں اور بیشعرفخرید پڑھتا ہے۔

### وَيْلُ لِاَشْرَ افِ النِّسَا عِمِنِّيْ صَمَحْمَحُكَأَنَّذِيْمِنْجِنِّ

(طبرى جلد ٢ صفحه ٢ ٩ ٢ مطبوعه بيروت)

شریف عورتیں میر ہے سبب سے مصیبت میں مبتلاء ہوں گی۔ میں ایک ایسا مضبوط آدمی ہوں گویا چِنّات میں سے ہوں اس کی ان باتوں سے عامتہ الناس کی عقل ماری گئی۔ اور انہوں نے اس کی باتوں پریقین کرلیا اور آنا فانا ایک جوش پھیل گیا۔ عقل مندوں اور داناؤں نے بہت سمجھایا کہ بیدایک فریب ہے اس فریب میں تم نہ آؤ۔ مگرعوام کے جوش کو کون روکے ان کی بات ہی کوئی نہ سنتا تھا۔ ایک آدمی نے کھڑے ہوکراعلان کیا کہ جو چاہتا کے دسعید بن العاص والی کوفہ کی واپسی اور کسی والی کے تقرر کا مطالبہ کرے۔ اسے چاہئے کہ فوراً یزید بن قیس کے ہمراہ ہو جائے اس اعلان پرلوگ دوڑ پڑے اور مسجد میں سوائے داناؤں ، شریف آدمیوں اور رؤساء کے اور کوئی نہ رہا۔ عمر بن الجرید ، سعید کی غیر حاضری میں داناؤں ، شریف آدمیوں اور رؤساء کے اور کوئی نہ رہا۔ عمر بن الجرید ، سعید کی غیر حاضری میں داناؤں ، شریف آدمیوں اور رؤساء کے اور کوئی نہ رہا۔ عمر بن الجرید ، سعید کی غیر حاضری میں داناؤں ، شریف آدمیوں نے جولوگ باقی رہ گئے تھے ان میں وعظ کہنا شروع کیا کہ

ا بےلوگوں! خدا تعالیٰ کی نعت کو یا دکرو کہ ہم شمن تھے۔اس نے تمہار بے دلوں میں اتحاد پیدا کیااورتم بھائی بھائی ہو گئے۔تم ایک ہلاکت کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے خدا تعالی نے تم کواس سے بچایا پس اس مصیبت میں اپنے آپ کونہ ڈالو۔جس سے خدا تعالیٰ نے تم کو بچایا تھا۔ کیا اسلام اور ہدایت الہی اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدتم لوگ حق کونہیں پہچانتے اور حق کے دروازاہ کی طرف نہیں آتے؟اس پر قعقاع بن عمرو ؓ نے ان سے کہا کہ آپ وعظ سے اس فتنہ کورو کنا جا ہتے ہیں یہ امید نہ رکھیں۔ان شور شوں کو تلوار کے سوا کوئی چیزنہیں روک سکتی اور وہ زمانہ بعیدنہیں کہ تلوار بھی تھینچی جائے گی۔اس وقت بہلوگ بکری کے بچوں کی طرح چینیں گے اور خواہش کریں گے کہ بہز مانہ پھرلوٹ آ وے مگر پھر خدا تعالی قیامت تک بینعت ان کی طرف نہ لوٹائے گا۔عوام النّاس شہر کے باہر جمع ہوئے اور مدینہ کا رُخ کیا اور سعید بن العاص کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ سامنے آئے توان سے کہا کہ آپ واپس چلے جاویں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔سعیدنے کہا کہ بی بھی کوئی دانائی ہے کہ اس قدر آ دمی جمع ہوکر اس کام کے لئے باہر نکلے ہو۔ ایک آ دمی کے رو کنے کے لئے ہزارآ دمی کی کیاضرورت تھی۔ یہی کافی تھا کتم ایک آ دمی خلیفہ کی طرف بھیج دیے اورایک آ دمی میری طرف روانه کر دیتے ۔ به کهه کرانهوں نے تو اپنی سواری کوایٹ ی لگائی اور مدینه کی طرف واپس لوٹ گئے تا که حضرت عثمان ؓ کوخبر دار کر دیں۔ اور بہلوگ حیران ره گئےاتنے میں ان کا ایک غلام نظر آیا اس کوان لوگوں نے تل کر دیا۔

سعید بن العاص نے مدینہ بھنچ کر حضرت عثمان گئے کواس تمام فتنہ سے اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا کہ کیاوہ لوگ میر بے خلاف اُسٹھے ہیں سعید نے کہا کہ وہ ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ والی بدلا یا جاوے۔انہوں نے دریافت کیا کہ وہ کسے چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری ؓ کو پیند کرتے ہیں۔

## ابوموسى اشعرى كاوالى كوفه مقرر ہونا

حضرت عثمان ی نے فرمایا ہم نے ابوموئی اشعری گوکوفہ کا والی مقرر کر دیا۔ اور خدا کی قسم ہے ان لوگوں کو عذر کا کوئی موقع نہ دوں گا اور کوئی دلیل ان کے ہاتھوں میں نہیں آنے دوں گا اور ان کی باتوں پر آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے حکم کے ماتحت صبر کروں گا یہاں تک کہوہ وقت آجاوے جس کا بیارادہ کرتے ہیں یعنی عثمان گے علیحدہ کرنے کا۔اس فتنہ نے ظاہر کر دیا کہ بیلوگ جھوٹ اور فریب سے کسی قسم کا پر ہیز نہیں رکھتے تھے۔

### مفسدوں کی سازشوں کا انکشاف

مالک الاشتر کا جزیرہ سے بھا گے چلے آنا ور مدینہ سے آنے کا اظہار کرنا۔ سعید بن العاص پر جھوٹا الزام لگانا اور شرمناک با تیں اپنے پاس سے بنا کران کی طرف منسوب کرنا ایسے امور نہیں ہیں جو ان مفسدول کے اصل ارا دول اور مخفی خوا ہشوں کو چھ پار ہے دیں۔ بلکہ ان باتوں سے صاف پنہ چلتا ہے کہ بیالوگ اسلام سے بالکل کورے تھے۔ اسلام جھوٹ کو جا بر نہیں قرار دیتا اور فریب کاروا دار نہیں۔ اتہام لگانا اسلام میں ایک سخت جرم ہے۔ مگر بیاسلام کی محبت ظاہر کرنے والے اور اس کے لئے غیرت کا اظہار کرنے والے جھوٹ ہو لئے ہیں۔ اتہام لگاتے ہیں اور ان کا موں سے ان کو کوئی عار نہیں معلوم ہوتی۔ پس ایسے لوگوں کا حضرت عثمان ٹا کے خلاف شور مچانا ہی اس امر کا کافی ثبوت ہے کہ سی حقیق فیصل کی وجہ سے بیشورش نہیں تھی بلکہ اسلام سے دوری اور بے دینی کا نتیجہ ہے۔

دوسرااستنباطاس واقعہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس حضرت عثمان اور ان کے مخمال کے برخلاف ایک بھی واجی شکایت نہ تھی کیونکہ اگر واقعہ میں کوئی شکایت ہوتی تو ان کوجھوٹ بنانے کی کیاضرور کی تھی۔ جھوٹی شکایات کا بنانا بی اس امر کا کافی ثبوت ہے کہ ان لوگوں کو حقیقی شکایات نہ تھیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اشتر کے آنے سے پہلے جب بزید نے جلسہ کیا ہے تو اس وقت صرف چند سپاہی لوگ بی اس جلسہ میں شریک ہوئے تھے اور قعقاع کے روکنے پریہ لوگ ڈرگئے اور جلسہ کرنا انہوں نے موقوف کر دیا تھا۔ گرائی مہینہ کے اندر اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اشتر کے جھوٹ سے متاثر ہوکر کوفہ کے عامتہ الناس کا ایک کثیر گروہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر سعید کورو کئے اور دوسرے والی کے طلب کرنے کے لئے کوفہ سے نکل پڑا۔ یہ امر اس بات کی شہادت ہے کہ پہلے لوگ ان کی باتوں میں نہ آتے سے سے دکیا جولوگوں کی غیرت کو بھڑکا نے والا تھا تو عامتہ الناس کا ایک حصہ فریب میں آگیا اور ایکے دکیا جولوگوں کی غیرت کو بھڑکا نے والا تھا تو عامتہ الناس کا ایک حصہ فریب میں آگیا اور ایک ساتھ مل گیا۔

اس فتنہ کے اظہار سے میہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ ان لوگوں کی اصل مخالفت حضرت عثمان سے تھی نہ کہ ان کے عُمّال سے۔ کیونکہ ابتداءً میہ لوگ آپ کے ہی خلاف جوش بھڑکا نا چاہتے تھے مگر جب دیکھا کہ لوگ اس بات میں ان کے شریک نہیں ہو سکتے بلکہ ان کی مخالفت پر آمادہ ہوجاتے ہیں۔ تب امراء کے خلاف جوش بھڑکا نا شروع کر دیا۔ ایک جماعت کثیر کے ساتھ مدینہ کی طرف رخ کرنا بھی ثابت کرتا ہے کہ ان کی نیت حضرت عثمان سے کہ ان کی وجہال کر العاص شے کہ آزاد کردہ غلام کو بلا وجہ قبل کر

دینے سے ریجی ظاہر ہوتا ہے کہاپنے مقاصد کے پورا کرنے کے لئے ان لوگوں کوسی جرم کے ارتکاب سے اجتناب نہ تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ اب بیرلوگ اس بات کومسوس کرنے لگ گئے تھے کہ اگر چند کے اور دیر ہوئی تو امّت اسلامیہ پوری طرح ہمارے فتنہ کی اہمیت سے آگاہ ہوجاوے گ۔

اس لئے وہ جس طرح بھی ہوا پنے مدعا کوجلد سے جلد پورا کرنے کی فکر میں تھے۔ گر حضرت عثمان ٹے نے اپنی دانائی سے ایک دفعہ پھران کے عذرات کوتو ڈ دیا اور ابوموسی اشعری ٹووالی مقرر کرکے فوراً ان لوگوں کو اطلاع دی۔ سعید بن العاص کے واپس چلے جانے اور ان کے ارادوں سے اہل مدینہ کو اطلاع دے دینے سے ان کی امیدوں پر پہلے ہی پانی پھر چکا تھا اور یک دم مدینہ پر قبضہ کر لینے کے منصوبے جوسوچ رہے تھے باطل ہو چکے تھے اور بیلوگ واپس ہونے پر مجبور ہو چکے تھے۔ اب ابوموسی اشعری ٹا کے والی مقرر ہونے پر ان کے عذرات بالکل ہی ٹوٹ گئے۔ کیونکہ بیلوگ ایک مدت سے ان کی ولایت کے طالب تھے۔

ابوموسی اشعری کو جب معلوم ہوا کہ ان کو کو فہ کا والی مقرر کیا گیا ہے تو انہوں نے سب لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ ان کو کو فہ کا والی مقرر کیا گیا ہے تو انہوں نے سب لوگوں کو جبع کیا اور کہا کہ اے لوگو! ایسے کا موں کے لئے پھر بھی نہ نگلنا اور جماعت اور اطاعت کو اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور جلد بازی سے بچو۔ کیونکہ ابتم میں ایک امیر موجود ہے یعنی میں امیر مقرر ہؤا ہوں۔ اس پر ان لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں نماز پڑھا ئیں تو انہوں نے اس سے انکار کردیا۔ اور فرمایا کہ نہیں ہے بھی نہیں ہوسکتا۔

# حا کم وقت کی اطاعت ضروری ہے۔

جب تکتم لوگ حضرت عثمان ﷺ کی کامل اطاعت اوران کے احکام کے قبول کرنے

کااقر ارنہ کرو گے میں تمہارااہام جماعت نہیں بنوں گا۔ اس پران لوگوں نے اس امر کا وعدہ کیا کہ وہ آئندہ پوری طرح اطاعت کریں گے اور ان کے احکام کو قبول کریں گے تب حضرت ابوموٹی شغری ٹے ان کونماز پڑھائی۔ اسی طرح حضرت ابوموٹی ٹے ان کو کہا کہ سنو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوکوئی ایسے وقت میں کہ لوگ ایک سنو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوکوئی ایسے وقت میں کہ لوگ ایک امام کے ماتحت ہوں ان میں تفرقہ ڈالنے کے لئے اور ان کی جماعت کو پراگندہ کرنے کے لئے کھڑا ہو جاوے اسے قبل کر دوخواہ وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو۔ (مسلم کتاب الامارۃ باب حکم من فرق المسلمین و ھو مجتمع) اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاب حکم من فرق المسلمین و ھو مجتمع) اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادل ہونے کی شرطنہیں لگائی یعنی تم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عثان شادل نہیں۔ کیونکہ اگریہ مان لیا جاوے تو بھی تمہارا یعنی خال جائز نہیں۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادل کی شرطنہیں لگائی بلکہ صرف یہ فرما یا ہے کہ لوگوں پرکوئی حاکم ہو۔

یہ خیالات ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی عمریں خدمت اسلام کے لئے خرچ کر دی تھیں اور جنہوں نے اسلام کو آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا تھا اور آپ کے سیامنے ان پرعمل کر کے سند قبولیت حاصل کی تھی۔ وہ لوگ ان مفسدوں کے پیچھے نماز پڑھنا تو الگ رہاان کا امام بننا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور ان کو واجب القتل جانتے تھے۔ کیاان لوگوں کی نسبت کوئی کہ سکتا ہے کہ بیلوگ فتنہ عثمان ٹا میں شامل تھے یا یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عثمان ٹا اور ان کے عُمّال حقوق رعایا کو تلف کرتے تھے یا ان واقعات کی موجودگی میں قبول کیا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں کی خاطر میہ مفسد فساد ہر یا کررہے تھے۔ نہیں موجودگی میں قبول کیا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں کی خاطر میہ مفسد فساد ہر یا کررہے تھے۔ نہیں بلکہ یہ فسادی جماعت صحابہ ٹا پر حسد کر کے فساد پر آمادہ تھے اور اپنے دلی خیالات کو چھیا تے

تھے حکومت اسلام کی بربادی ان کا اصل مقصد تھا۔ اور بیہ مقصد حاصل نہیں ہوسکتا جب تک حضرت عثمان طلاح کو درمیان سے نہ ہٹا یا جاوے ۔ بعض جاہل یا بے دین مسلمان بھی ان کے اس فریب کو نہ مجھ کرخو دغرضی یا سادگی کے باعث ان کے ساتھ مل گئے تھے۔

## مفسدول کی ایک اورسازش

حضرت ابوموسیٰ اشعری ؓ کے والی مقرر ہو جانے پر ان لوگوں کے لئے فتنہ بریا کرنے کی کوئی وجہ ماقی نہ رہی تھی لیکن اس فتنہ کے اصل محرک اس امر کو پیند نہ کر سکتے تھے كهان كى تمام كوششيں اس طرح برباد ہوجاویں۔ چنانچہ خط و كتابت شروع ہوئی اور فيصله كيا گیا کہ سب ملکوں کی طرف سے کچھلوگ وفید کےطور پر مدینہ منقرہ کوچلیں۔ وہاں آپیں میں آئندہ طریق عمل کے متعلق مشورہ بھی کیا جاوے اور حضرت عثمان " سے بعض سوال کئے جاویں تا کہوہ باتیں تمام اقطار عالم میں پھیل جاویں اورلوگوں کویقین ہوجاوے کہ حضرت عثمان ﷺ پر جوالز امات لگائے جاتے تھےوہ یا بی ثبوت کو پہنچا دیئے گئے ہیں۔ بیمشورہ کر کے بیلوگ گھروں سے نکلےاور مدینے کی طرف سب نے رخ کیا۔ جب مدینہ کے قریب پہنچ تو حضرت عثمان ملا كوان كي آمد كاعلم مؤارآپ نے دوآ دميوں كو بھيجا كدوہ ان كا بھيدليں اوران کی آمد کی اصل غرض دریافت کر کے اطلاع دیں۔ بید دونوں گئے اور مدینہ سے باہراس قا فلہ سے جاملے ان لوگوں نے ان دونوں مخبروں سے باتوں باتوں میں اینے حالات بیان کر دیئے انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا اہل مدینہ میں سے بھی کوئی شخص ان کے ساتھ ہےجس پران مفسدوں کے گروہ نے کہا کہ وہاں تین شخص ہیں ان کے سواکو کی چوتھا شخص ان کا ہمدردنہیں ۔ان دونوں نے دریافت کیا کہ پھرتمہارا کیاارادہ ہے۔انہوں نے کہا

کہ ارادہ یہ ہے کہ ہم مدینہ جا کر حضرت عثمان سے بعض ایسے امور کے متعلق گفتگو کریں گے جو پہلے سے ہم نے لوگوں کے دلوں میں بٹھا چھوڑ ہے ہیں۔ پھر ہم اپنے ملکوں کو واپس جاویں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ ہم نے حضرت عثمان پر بہت الزام لگائے اور ان کی سچائی ثابت کر دی۔ مگر انہوں نے ان با توں کے چھوڑ نے سے انکار کر دیا اور تو بنہیں گی۔ پھر ہم جج کے بہانہ سے نکلیں گے اور مدینہ پہنچ کر آپ کا احاطہ کرلیں گے۔ اگر آپ نظافت سے ملیحدگی اختیار کرلی ہے تو خیر ورنہ آپ کوآل کر دیں گے۔

### سازش كاانكشاف

ید دونوں مخبر پوری طرح ان کا حال لیکر واپس گئے اور حضرت عثمان گوسب حال سے اطلاع دی۔ آپ ان لوگوں کا حال سن کر ہنس پڑے اور خدا تعالی سے دعا کی کہ اللی !

ان لوگوں کو گمراہی سے بچالے۔ اگر تُو نہ بچاوے گا تو بدلوگ برباد ہوجاویں گے۔ پھران تنیوں شخصوں کی نسبت جومدینہ والوں میں سے ان لوگوں کے ساتھ تھے فرما یا کہ عمار کو تو یہ خصہ ہے کہ اس نے عباس بن عتبہ بن افی لہب پر حملہ کیا تھا اور اس کو زجر کی تھی۔ اور محمد بن ابی بر مملہ کیا تھا اور اس کو زجر کی تھی۔ اور محمد بن ابی جرمتنگر ہوگیا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اب اس پر کوئی قانون نہیں چلتا۔ اور محمد بن ابی حذیفہ خواہ مخواہ نے آپ کو مصیبت میں ڈال رہا ہے۔ پھر آپ نے ان مفسدوں کو بھی بلوایا اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کھی جمع کیا۔

## حضرت عثمان كالمفسدول كوبلوانا

جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان لوگوں کوسب حال سنا یا اور وہ دونوں مخبر سجی بطور گواہ کھڑے ۔ اور گواہی دی۔اس پر سب صحابہؓ نے فتو کی دیا کہ ان لوگوں کو

قتل کرد یجئے۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ہے کہ جو تحض ایسے وقت میں کہ ایک امام موجود ہوا پنی اطاعت یا کسی اور کی اطاعت کے لئے لوگوں کو بلاوے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ تم ایسے تحض کوتل کردوخواہ کوئی ہو۔ (مسلم کتاب الامارۃ باب حکم من فحرق المسلمین و هو مجتمع ) اور حضرت عمر کا تول یا ددلا یا کہ میں تمہارے لئے کسی ایسے تحض کاقتل جا ئرنہیں سمجھتا جس میں میں شریک نہ ہوں۔ یعنی سوائے حکومت کے اشارہ کے کسی تحض کاقتل جا ئرنہیں۔ حضرت عمان ٹے نے صحابہ کا یہ فتو کاس کر فرما یا کہ نہیں ہم ان کومعاف کریں گے اور ان کے عذروں کو قبول کریں گے اور اپنی ساری کوشش سے ان کو سمجھاویں گے اور کسی شخص کی مخالفت نہیں کریں گے۔ جب تک وہ کسی حدِ شرعی کو نہ تو ڑے یا اظہار کفر نہ کرے۔

#### حضرت عثمان کا اتہامات سے بریت ثابت کرنا

پھرفر مایا کہ ان لوگوں نے پچھ باتیں بیان کی ہیں جوتم کو بھی معلوم ہیں گران کا خیال ہے کہ وہ ان باتوں کے متعلق مجھ سے بحث کریں تا کہ وا پس جاکر کہ سکیں کہ ہم نے ان امور کے متعلق عثمان سے بحث کی اور وہ ہار گئے۔ بیلوگ کہتے ہیں کہ اس نے سفر میں پوری نماز ادا کی حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز قصر کیا کرتے تھے۔ (تر مذی ابو اب السفر باب التقصدير في السفر ) گرمیں نے صرف منی میں پوری پڑھی ہے۔ اور وہ بھی دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ میری وہاں جائیدداد تھی اور میں نے وہاں شادی کی ہوئی تھی۔ دوسرے بیاکہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ چاروں طرف سے لوگ ان دنوں جج کے لئے آئے ہیں۔ ان میں سے ناوا قف لوگ کہنے گئیں گے کہ خلیفہ تو دو ہی رکعت پڑھتا

ہے دوہی رکعت ہوگی۔ کیابہ بات درست نہیں؟ صحابہؓ نے جواب دیا کہ ہاں درست ہے۔ آپ نے فرمایا دوسرا الزام پیرلگاتے ہیں کہ میں نے رکھ مقرر کرنے کی بدعت جاری کی ہے۔ حالانکہ بہالزام غلط ہے۔ رکھ مجھ سے پہلے مقرر کی گئی تھی حضرت عمر ؓ نے اس کی ابتداء کی تھی۔اور میں نے صر<sup>2</sup>ف صدقہ کے اونٹوں کی زیادتی پراس کو وسیع کیا ہے اور پھر رکھ میں جوز مین لگائی گئی ہےوہ کسی کا مال نہیں ہے اور میر ااس میں کوئی فائدہ نہیں میر بے توصر ف دو اونث ہیں حالا نکہ جب میں خلیفہ ہؤ اتھا اس وقت میں سب عرب سے زیادہ مال دارتھا اب صرف دواونٹ ہیں جو جج کے لئے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا بید درست نہیں؟ صحابہ کرام ؓ نے فر ما یا ہاں درست ہے۔ پھر فر ما یا پیہ کہتے ہیں کہ نو جوانو ں کوحا کم بنا تا ہے۔ حالانکہ میں ایسے ہی لوگوں کو حاکم بنا تا ہوں جو نیک صفات نیک اطوار ہوتے ہیں اور مجھ سے پہلے بزرگوں نے میر ےمقررکر دہ والیوں سے زیا دہ نوعمرلو گوں کوجا کم مقرر کیا تھااور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسامہ بن زید کے سر دارِشکر مقرر کرنے پر اس سے زیادہ اعتراض کئے گئے تھے جواب مجھ پر کئے جاتے ہیں۔ کیا بد درست نہیں؟ صحابہ نے جواب دیا کہ ہال درست ہے۔ بیلوگوں کے سامنے عیب توبیان کرتے ہیں مگراصل وا قعات نہیں بیان کرتے ۔غرض اسی طرح حضرت عثمان ﷺ نے تمام اعتراضات ایک ایک کر کے بیان کئے اوران کے جواب بیان کئے۔صحابہؓ برابرز ور دیتے کہ ان کوتل کر دیا جائے۔مگر حضرت عثمان ؓ نے ان کی بہ بات نه مانى اوران كوجيورُ ديا يطرى كهتاب كه أبى الْمُسْلِمُوْنَ إِلَّا قَتْلَهُمْ وَ أَلِى إِلَّا تَرْكَهُمْ (طبری جلد اصفحہ ۹۵۴ مطبوعہ بیروت) یعنی باقی سبِ مسلمان تو ان لوگوں کے آل کے سواکسی بات پر راضی نہ ہوتے تھے۔مگر حضرت عثان ٌ سزا دینے پرکسی طرح راضی نہ <u> ہوتے تھے۔</u>

#### حضرت عثمان كامفسدون بررحم كرنا

اس وا قعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مفسد لوگ سی کس قشم کے فریب اور دھو کے سے کام کرتے تھےاوراس زمانہ میں جب کہ پریس اور سامان سفر کاوہ انتظام نہ تھا جوآج کل ہے کیسا آسان تھا کہ بیلوگ ناواقف لوگوں کو گمراہ کر دیں۔مگراصل میں ان لوگوں کے پاس کوئی معقول وجہ فساد کی نہ تھی۔ نہ ق ان کے ساتھ تھانہ بہ ق کے ساتھ تھے۔ ان کی تمام کاروائیوں کا دارومدارجھوٹ اور باطل پرتھا اورصرف حضرت عثمان ؓ کا رحم ان کو بچائے ہوئے تھا۔ورنہ مسلمان ان کوٹکڑ ہے ٹکڑے کر دیتے۔وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ امن وامان جوانہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے حاصل کیا تھا چندشر پروں کی شرارتوں سے اس طرح جاتا رہے اور وہ دیکھتے تھے کہ ایسے لوگوں کو اگر جلد سز انہ دی گئی تو اسلامی حکومت تہ و بالا ہوجائے گی ۔ مگر حضرت عثمان ؓ رحم مجسم تھے وہ جاہتے تھے کہ جس طرح ہو ان لوگوں کو ہدایت مل جائے اور پیر کفر پر نہ مریں پس آپ ڈھیل دیتے تھے اور ان کے صریح بغاوت کے اعمال کومخض ارادہ بغاوت سے تعبیر کر کے سزا کو بیچھے ڈالتے چلے جاتے تھے۔اس وا قعہ سے بیجیمعلوم ہوتا ہے کہ صحابۃ ان لوگوں سے بالکل متنفر تھے کیونکہ اوّل توخودوہ بیان کرتے ہیں کہ صرف تین اہل مدینہ ہمارے ساتھ ہیں اس سے زیادہ نہیں اگر اور صحابہ مجمی ان کے ساتھ ہوتے تووہ ان کا نام لیتے۔ دوسر بے صحابہ نے اپنے مل سے بیہ بھی ثابت کردیا کہوہ ان لوگوں کے افعال سے متنفر تھے۔اوران کے اعمال کواپیا خلاف شریعت سمجھتے تھے کہ ہز اقتل سے کم ان کے نز دیک جائز ہی نہ تھی۔اگر صحابہؓ ان کے ساتھ ہوتے یا اہل مدیندان کے ہم خیال ہوتے تو کسی مزید حیلہ و بہانہ کی ان لوگوں کو کچھ ضرورت ۔ ہی نہیں تھی۔اسی وقت حضرت عثمان " کوتل کر دیتے اوران کی جگہ کسی اور شخص کوخلافت کے لئے منتخب کر لیتے ۔مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ بدلوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تل میں کامیاب ہوتے خودان کی جانیں صحابہؓ کی شمشیر ہائے بر ہنہ سے خطرہ میں پڑگئی تھیں۔اورصرف اسی رحیم و کریم وجود کی عنایت ومہر بانی سے بدلوگ پیج کر واپس جا سکے جس کے تل کاارادہ ظاہر کرتے تھے اور جس کے خلاف اس قدر فساد ہریا کررہے تھے۔ان مفسدول کی کینہ وری اور تقویٰ سے بُعد پر تعجب آتا ہے کہ اس واقعہ سے انہوں نے پچھ بھی فائده نہیں اٹھایاان کے ایک ایک اعتراض کا خوب جواب دیا گیا۔اورسب الزام غلط اور بے بنیاد ثابت کردیئے گئے ۔حضرت عثمان گارحم وکرم انہوں نے دیکھااور ہرایک شخص کی حان اس پر گواہی دے رہی تھی کہ اس شخص کامثیل اس وقت دنیا کے پردہ پرنہیں مل سکتا۔ مگر بجائے اس کے کہا ہے گنا ہوں سے تو بہ کرتے جفاؤں پرپشیمان ہوتے ،اپنی غلطیوں یر نادم ہوتے ،اپنی شرارتوں سے رجوع کرتے ، پیلوگ غیظ وغضب کی آ گ میں اور بھی زیادہ جلنے لگے اور اپنے لا جواب ہونے کواپنی ذلت اور حضرت عثمان ؓ کے عفو کواپنی حسن تدبیر کا نتیجہ سمجھتے ہوئے آئندہ کے لئے اپنی بقیہ تجویز کے پورا کرنے کی تدابیر سوچتے ہوئے واپیں لوٹ گئے۔

# مفسدول کی ایک اور گهری سازش

واپس جا کران لوگوں نے پھرخط و کتابت شروع کی اور آخر فیصلہ کیا کہ شوال میں اپنی پہلی تجویز کے مطابق حج کے ارادہ سے قافلہ بن کر نکلیں اور مدینہ میں جا کریک دم تمام انتظام کو درہم برہم کر دیں اور اپنی مرضی کے مطابق نظام حکومت کو بدل دیں۔اس تجویز

کے مطابق شوال یعنی جاند کے دسویں مہینے حضرت عثمان اُ کی خلافت کے بارھویں سال، حچتنیویں سال ہجری میں پیلوگ تین قافلے بن کرایئے گھروں سے نکلے۔ایک قافلہ بصرہ ہے ایک کوفیہ سے اور ایک مصر سے ۔ پیچیلی دفعہ کی نا کا می کا خیال کر کے اور اس بات کومڈنظر رکھ کر کہ بہ کوشش آخری کوشش ہے عبداللہ بن ساخود بھی مصر کے قافلہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانه هؤا ـ اس رئيس المفسدين كاخود با هرنگلنااس امركى علامت تھا كه بدلوگ اب ہرایک ممکن تدبیر سے اپنے مدعا کے حصول کی کوشش کریں گے۔ چونکہ ہرایک گروہ نے ا پنے علاقیہ میں حج پر جانے کے ارادہ کاا ظہار کیا تھا کچھاورلوگ بھی ان کے ساتھ بارادہ حج شامل ہو گئے اور اس طرح اصل ارادے ان لوگوں کے عامتہ المسلمین سے خفی رہے۔ گر چونکہ حُکّام کوان کی اندرونی سازش کاعلم تھا عبداللہ بن ابی سرح والی مصرنے ایک خاص آ دمی بھیج کر حضرت عثمان ﷺ کواس قافلہ اور اس کے مخفی ارادہ کی اطلاع قبل از وقت دے دی جس سے اہل مدینہ پہلے ہوشیار ہو گئے۔اس جگہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تک اہل مدینہ اورخصوصاً صحابہؓ ان لوگوں کے تین دفعہ آنے پران کوتل کرنا چاہتے تھے اوران کو بیہ معلوم تھا کہان کا حج کے بہانہ ہے آ کرفساد کرنے کاارادہ حضرت عثمان ؓ برظاہر ہے۔تو پھر کیوں انہوں نے کوئی اور تدبیر اختیار نہ کی اور اسی پہلی تدبیر کے مطابق جن کاعلم حضرت عثان ملا کو ہو چکا تھا سفر کیا۔ کیا اس سے پہنچہ نکلتا ہے کہ در حقیقت اہل مدینہ ان لوگوں کے ساتھ تھے اس وجہ سے بیلوگ ڈرے نہ تھے۔اس سوال کا جواب بیرہے کہ بے شک ان کی یہ دلیری ظاہر کرتی ہے کہان لوگوں کواپنی کامیابی کا پورایقین تھا۔مگراس کی بیہ وجہٰ ہیں کہ صحابۃ یا اہل مدیندان کے ساتھ تھے یا ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے تھے۔ بلکہ جیسا کہ خودان کے بیان سے ثابت ہے کہ صرف تین شخص مدینہ کے ان کے ساتھ تھے اور جبیبا کہ

واقعات سے نابت ہے۔ صحابہ اوردیگراہل مدیندان لوگوں سے بخت بیزار سے ہیں ان
کی دلیری کا بیہ باعث تو نہیں ہوسکتا کہ وہ لوگ ان سے کسی قسم کی ہمدردی کا اظہار کرتے
سے ان کی دلیری کا اصل باعث اوّل توحضرت عثمان گارتم تھا۔ بیلوگ سیجھتے سے کہا گرہم
کامیاب ہو گئے تو فھو المراد۔ اور اگر نا کا مرہ ہو حضرت عثمان سے درخواست رحم کرکے
سزاسے نی جا نمیں گے۔ دوسرے گو صحابہ اور اہل مدیند کا طریق عمل بیہ بچھلی دفعہ دیکھ چکے
سزاسے نی جا نمیں گے۔ دوسرے گو صحابہ اور اہل مدیند کا طریق عمل بیہ بچھلی دفعہ دیکھ چکے
سے ۔ اور ان کو معلوم تھا کہ حضرت عثمان کو ہماری آمد کا علم ہے مگر بیلوگ خیال کرتے سے
کہ حضرت عثمان گا ہے علم کے باعث ان کے خلاف لڑنے کے لئے کوئی لشکر نہیں جمع کریں
گے اور صحابہ نہار امقابلہ نہیں کریں گے۔ کیونکہ بیلوگ اپنے نفس پر قیاس کر سے سیجھتے سے
کہ وصحابہ نظا ہر میں حضرت عثمان گا سے اخلاص کا اظہار کرتے ہیں ورنہ اصل میں ان کی
ہلاکت کو پہند کرتے ہیں۔ اور اس خیال کی بیو جہتھی کہ بیلوگ یہی ظاہر کیا کرتے سے کہ
صحابہ نے کے حقوق کی حفاظت کے لئے ہی ہم سب پچھ کررہے ہیں۔ پس ان کوخیال تھا کہ
صحابہ نہارے اس فریب سے متأثر ہیں اور دل میں ہمیں سے ہمدر دی رکھتے ہیں۔

#### مفسدون كامدينه مين يهنجنا

جونہی اس کشکر کے مدینہ کے قریب بہنچنے کی اطلاع ملی صحابہ اور اہل مدینہ جواردگرد میں جائدادوں پرانتظام کے لئے گئے ہوئے تھے مدینہ میں جمع ہو گئے اور کشکر کے دوجھے کئے گئے ایک حصہ تو مدینہ کے باہران لوگوں کے مقابلہ کرنے کے لئے گیا اور دوسرا حصہ حضرت عثمان کی حفاظت کے لئے شہر میں رہا۔ جب تینوں قافلے مدینے کے پاس پہنچ تو اہل بھرہ نے ذوخشب مقام پرڈیرہ لگایا، اہل کوفہ نے اعواص پر اور اہل مصر نے ذوالمروہ ير۔اورمشوره كيا گيا كهاب ان كوكيا كرنا چاہئے ۔ گواس شكر كى تعداد كاانداز ہ اٹھارہ سوآ دمی سے لے کرتین ہزارتک کیا جاتا ہے۔ ( دوسرے حجاج جوان کوقافلہ حج خیال کر کے ان کے ساتھ ہو گئے تھے وہ علیحدہ تھے ) مگر پھر بھی پیلوگ سمجھتے تھے کہ دلا ورانِ اسلام کا مقابلہ اگر وہ مقابلہ پر آمادہ ہوئے ان کے لئے آسان نہ ہوگا۔ اس لئے مدینہ میں داخل ہوتے ہی يہلے اہل مدینه کی رائے معلوم کر ناضروری سمجھتے تھے۔ چنانچید در شخص زیادہ بن النضر اورعبد الله بن الاصم نے اہل کوفیہ اور اہل بصرہ کومشورہ دیا کہ جلدی اچھی نہیں وہ اگر جلدی کریں گے تو اہل مصر کو بھی جلدی کرنی پڑے گی اور کا مخراب ہوجائے گا۔انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہواہے کہ اہل مدینہ نے ہمارے مقابلہ کے لئے شکر تیار کیا ہے۔ اور جب ہمارے پورے حالات معلوم نہ ہونے کے باوجودانہوں نے اس قدر تیاری کی ہے تو ہمارا پوراحال معلوم ہونے پر تو وہ اور بھی زیادہ ہوشیاری سے کام لیں گے اور ہماری کامیابی خواب و خیال ہوجائے گی۔پس بہتر ہے کہ ہم پہلے جا کر وہاں کا حال معلوم کریں۔اور اہل مدینہ سے بات چیت کریں۔اگران لوگوں نے ہم سے جنگ جائز نہ مجھی اور جوخبریں ان کی نسبت ہمیں معلوم ہوئی ہیں وہ غلط ثابت ہوئیں تو پھر ہم واپس آ کرسب حالات سے تم کو اطلاع دیں گے اور مناسب کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔سب نے اس مشورہ کو پسند کیا۔اور بیددونوں شخص مدینہ گئے اور پہلے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی از واج مطہرات سے ملے۔اوران سے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت مانگی اور کہا کہ ہم لوگ صرف اس لئے آئے ہیں کہ حضرت عثمان ﷺ سے بعض والیوں کے بدل دینے کی درخواست کریں اوراس کے سوا ہمارا اور کوئی کا منہیں۔سب از اواج مطہرات نے ان کی بات کو قبول کرنے سے ا نکار کیا اور کہا کہ اس بات کا متیجہ اچھانہیں۔ پھر وہ باری باری حضرت علی ﴿ حضرت طلحہ ﴿ حضرت زبیر ﷺ کے پاس گئے اور ان سے یہی وجہ اپنے آنے کی بیان کر کے اور اپنی نیک نیگ کی کا اظہار کر کے مدینہ میں آنے کی اجازت چاہی۔ مگر ان تینوں اصحاب نے بھی ان کے فریب میں آنے سے انکار کیا اور صاف جواب دیا کہ ان کی اس کاروائی میں خیر نہیں ہے۔ (طبری جلد ۲ صفحہ ۲۹۵۲ مطبوعہ بیروت)

یہ دونوں آ دمی مدینہ کے حالات معلوم کر کے اور اپنے مقصد میں ناکام ہوکر جب واپس گئے اور سب حال سے اپنے ہمراہیوں کو آگاہ کیا تو کوفہ، بھرہ اور مصر تینوں علاقوں کے چند سر بر آ ور دہ آ دمی آخری کوشش کرنے کے لئے مدینہ آئے۔ اہل مصرعبد اللہ بن سبا کی تعلیم کے ماتحت حضرت علی گووصی رسول اللہ خیال کرتے تھے اور ان کے سواکسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہ تھے۔ مگر اہل کوفہ اور اہل بھرہ گوفساد میں توان کے شریک عنہ کر مذہباً ان کے ہم خیال نہ تھے۔ اور اہل کوفہ ذیر پڑبن عوام اور اہل بھرہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کو اپنی اغراض کے لئے مفید سمجھتے تھے۔ اس اختلاف کے باعث ہرایک قافلہ عنہ کی بیعت کو اپنی اغراض کے لئے مفید سمجھتے تھے۔ اس اختلاف کے باعث ہرایک قافلہ کے قائم مقاموں نے الگ الگ ان اشخاص کا رُخ کیا جن کووہ حضرت عثمان گے بعد مسلم خلافت پر بھانا جا ہتے تھے۔

## اہل مصر کا حضرت علی ؓ کے پاس جانا

اہل مصرحضرت علی ہے پاس گئے وہ اس وقت مدینہ سے باہر ایک حصتہ لشکر کی کمان کررہے تھے۔اور ان کاسرکیلئے پر آمادہ کھڑے تھے ان لوگوں نے آپ کے پاس پہنچ کر عرض کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدا نظامی کے باعث اب خلافت کے قابل نہیں۔ہم ان کوعلیحدہ کرنے کے لئے آئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ان کے بعد اس عہدہ کوقبول ان کے بعد اس عہدہ کوقبول

کریں گے انہوں نے ان کی بات سن کر اس غیرت دینی سے کام لے کر جو آپ کے رتبہ کے آدمی کاختی تھا ان لوگوں کو دھتا کار دیا اور بہت بختی سے پیش آئے اور فر مایا کہ سب نیک لوگ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کے طور پر ذوالمروہ اور ذوخشب (جہال ان لوگوں کا ڈیرہ تھا) پر ڈیرہ لگانے والے شکروں کا ذکر فر ماکر ان پر لعنت فر مائی تھی۔ (البدایة و النهایة جز کے صفحہ ۱۵۲ مطبوعہ بیروت ۲۱۹۱) پس خدا تمہارا بُرا کرےتم واپس چلے جاؤ۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا ہم واپس چلے جاؤیں گے اور یہ کہہ کرواپس چلے جاؤے۔

## اہل کوفہ کا حضرت زبیر ؓ کے پاس جانا

اہل کوفہ حضرت زبیر ﷺ کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا کہ آپ عہدہ خلافت کے خالی ہونے پراس عہدہ کو قبول کریں۔ انہوں نے بھی ان سے حضرت علی ؓ کا ساسلوک کیا اور بہت شخق سے پیش آئے اور اپنے پاس سے دھتاکار دیا اور کہا کہ سب مؤمن جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ذوالمروہ اور ذوالحشب اور اعواص پرڈیرہ لگانے والے الشکر لعنتی ہوں گے۔

## اہل بھرہ کا حضرت طلحہؓ کے پاس جانا

اسی طرح اہل بھر ہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی ان کو رد کر دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اور آپ کے ان پرلعنت کرنے سے ان کو آگاہ کیا۔ (طبری حلد ہصفحہ ۴۹۵۷٬۲۹۵۲ مطبوعہ ہیروت)

# محدبن ابي بكر كاوالي مصر مقرر مونا

جب بیرجال ان لوگوں نے دیکھا اور اس طرف سے بالکل مایوس ہو گئے تو آخر بیہ تدبیری کہ اپنے فعل پر ندامت کا اظہار کیا اور صرف بید درخواست کی کہ بعض والی بدل دیئے جائیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کواس کاعلم ہوا تو آپ نے کمال شفقت اور مہر بانی سے ان کی اس درخواست کو قبول کر لیا اور ان لوگوں کی درخواست کے مطابق مصر کے والی عبد اللہ بن ابی سرح کو بدل دیا۔ اور ان کی جگہ محمد بن ابی بکر کو والی مصر مقرر کر دیا۔ اس پر بیہ لوگ بظاہر خوش ہو کر واپس چلے گئے اور اہل مدینہ خوش ہوگئے کہ خدا تعالی نے اسلام کوایک فساد عظیم سے بچالیا۔ مگر جو بچھانہوں نے سمجھاوہ درست نہ تھا کیونکہ ان لوگوں کے اراد سے اور بی شے اور ان کا کوئی کا مشر ارت اور فساد سے خالی نہ تھا۔

# اختلاف روايات كى حقيقت

یادر کھنا چاہئے کہ یہی وقت ہے جب سے روایات میں نہایت اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو واقعات میں نے بیان کئے ہیں ان کو ختلف راویوں نے مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے۔ اور جو واقعات میں بالکل چھُپ گیا ہے اور بہت سے لوگوں کو دھوکا لگ گیا ہے۔ اور وہ اس تمام کاروائی میں یا صحابہ گوشر یک سجھنے لگے ہیں یا کم سے کم ان کو مفسدوں سے دلی ہدر دی رکھنے والا خیال کرتے ہیں۔ مگریہ بات درست نہیں۔ اس زمانہ کی تاریخ کے متعلق بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اس زمانہ کے بعد کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا جو ایک یا دوسرے فریق سے ہمدر دی رکھنے والوں سے خالی ہو۔ اور یہ بات تاریخ کے لئے نہایت مُصِّر ہوتی ہے۔ کیونکہ جب سخت عداوت یا ناوا جب محبت کا خل ہوروایت بھی بعیہ نہیں بہتی ہیں جہتی ہیں بہتی ہوتی ہے۔ کیونکہ جب سخت عداوت یا ناوا جب محبت کا خل ہوروایت بھی بعیہ نہیں بہتی ہوتی ہے۔ کیونکہ جب سخت عداوت یا ناوا جب محبت کا خل ہوروایت بھی بعیہ نہیں بہتی ہوتی ہوتی ہے۔ کیونکہ جب سخت عداوت یا ناوا جب محبت کا خل ہوروایت بھی بعیہ نہیں بہتی ہوتی ہوتی ہے۔ کیونکہ جب سخت عداوت یا ناوا جب محبت کا خل ہوروایت بھی بعیہ نہیں بہتے ہوت کا خل ہوروایت بھی بعیہ نہیں بہتے ہیں بہت

سکتی۔اگرراوی جھوٹ سے کام نہ بھی لیں تب بھی ان کے خیالات کارنگ ضرور چڑھ جاتا ہے۔اور پھر تاریخ کے راویوں کے حالات ایسے ثابت شدہ نہیں ہیں جیسے کہ احادیث کے رُواۃ کے۔اور پھر تعمین نے بہت احتیاط سے کام لیا ہے پھر بھی حدیث کی طرح اپنی روایت کوروزِ روشن کی طرح ثابت نہیں کر سکتے۔ پس بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔

# تاریخ کی صحیح کازر میں اصل

لیکن میح حالات معلوم کرنا ناممکن بھی نہیں کیونکہ خدا تعالی نے ایسے راستے کھلے رکھے ہیں جن سے میح وا قعات کوخوب عمر گی سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اور ایسے راوی بھی موجود ہیں جو بالکل بے تعلق ہونے کی وجہ سے وا قعات کو کما حقہ بیان کرتے ہیں۔ اور تاریخ کی تھے کا بیزر "یں اصل ہے کہ وا قعات عالم ایک زنجیر کی طرح ہیں۔ سی منفر دواقع کی صحت معلوم کرنے کے لئے اسے زنجیر میں پر وکر دیکھنا چاہئے کہ وہ کڑی ٹھیک اپنی جگہ پر پر وئی بھی جاتی ہے کہ ہیں۔ غلط اور میج وا قعات میں تمیز کرنے کے لئے بیا یک نہایت ہی کارآ مدمد دگارہے۔

غرض اس زمانہ کے صحیح واقعات معلوم کرنے کے لئے احتیاط کی ضرورت ہے اور جرح وتعدیل کی حاجت ہے۔ سلسلہ واقعات کو مد نظر رکھنے کے بغیر کسی زمانہ کی تاریخ بھی صحیح طور پر معلوم نہیں ہوسکتی مگر اس زمانہ کی تاریخ توخصوصاً معلوم نہیں ہوسکتی۔ اور یوروپین مصنفین نے اسی اختلاف سے فائدہ اٹھا کر اس زمانہ کی تاریخ کو ایسا بگاڑا ہے کہ ایک مسلمان کا دل اگر وہ غیرت رکھتا ہوان واقعات کو پڑھ کر جاتا ہے اور بہت سے کمز ورائیان کے آدمی تو اسلام سے بیز ار ہوجاتے ہیں۔ افسوس سے کہ خود بعض مسلمان مؤرخین نے

بھی بےاحتیاطی سے اس مقام پر ٹھوکر کھائی ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا باعث بن گئے ہیں۔

# حضرت عثمان ؓ اور دیگر صحابہؓ کی بریت

میں اس مخضر وقت میں پوری طرح ان غلطیوں پر تو بحث نہیں کر سکتا۔ جن میں بیہ لوگ پڑے ہوئے ہیں لیکن میں اختصار کے ساتھ وہ صحیح حالات آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں گا جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان اور دیگر صحابہؓ ہرایک فتنہ سے یا عیب سے پاک تھے۔ بلکہ ان کا رویہ نہایت اعلیٰ اخلاق کا مظہر تھا اور ان کا قدم نیکی کے اعلیٰ مقام پر قائم تھا۔

#### باغيوں كادوباره مدينه ميں داخل ہونا

میں بتا چکا ہوں کہ مفسد لوگ بظا ہر رضا مندی کا اظہار کر کے اپنے گھروں کی طرف واپس چلے گئے۔ کوفہ کے لوگ کوفہ کی طرف ۔ بھرہ کے لوگ بھرہ کی طرف اور مصرکے لوگ مصرکی طرف۔ اور اہل مدینہ امن وامان کی صورت دیکھ کر اور ان کے لوٹے پر مطمئن ہوکر اپنے اپنے کا موں پر چلے گئے لیکن ابھی زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ ایسے وقت میں جب کہ اہل مدینہ یا تو اپنے کا موں میں مشغول تھے یا اپنے گھروں میں یا مساجد میں بیٹے سے ۔ اور ان کوکسی قسم کا خیال بھی نہ تھا کہ کوئی دشمن مدینہ پر چڑھائی کرنے والا ہے۔ اچا نگ ان باغیوں کا لشکر مدینہ میں داخل ہوا اور مسجد اور حضرت عثمان ٹے گھرکا محاصرہ کر لیا اور تمام مدینہ کی گلیوں میں مُنادی کر ادی گئی کہ جس کسی کو اپنی جان کی ضرورت ہوا ہے گھر اور تمام مدینہ کی گلیوں میں مُنادی کر ادی گئی کہ جس کسی کو اپنی جان کی ضرورت ہوا ہے گھر

اچانک تھی کہ اہل مدینہ مقابلہ کے لئے کوشش نہ کر سکے۔حضرت امام حسن ٹیان فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک شور ہوا اور مدینہ کی گلیوں میں تکبیر کی آواز بلند ہونے گی (یہ سلمانوں کا نعرہ جنگ تھا) ہم سب حیران ہوئے اور دیکھنا شروع کیا کہ اس کا باعث کیا ہے۔ میں اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا۔ اتنے میں اچانک بیلوگ مسجد میں گھس آئے اور مسجد پر بھی اور آس یاس کی گلیوں پر بھی قبضہ کرلیا۔

ان کے اچا نک حملہ کا نتیجہ میہ ہوا کہ صحابہ اور اہل مدینہ کی طاقت منتشر ہوگئ اور وہ ان سے لڑنہ سکے اور ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کیونکہ شہر کے تمام ناکوں اور مسجد پر انہوں نے قبضہ کرلیا تھا۔ اب دو ہی راستے کھلے تھے۔ ایک تو یہ کہ باہر سے مدد آوے اور دوسرا میہ کہ اہل مدینہ سی جگع ہوں اور پھر کسی انتظام کے ماتحت ان سے مقابلہ کریں۔

امراو ال کے متعلق ان کواطمینان تھا کہ حضرت عثمان ایسانہیں کریں گے کیونکہ ان کا رحم اور ان کی حسن طنی بہت بڑھی ہوئی تھی اور وہ ان لوگوں کی شرارت کی ہمیشہ تاویل کر لیت سے اور امر دوم کے متعلق انہوں نے بیہ انتظام کرلیا کہ مدینہ کی گلیوں میں اور اس کے درواز وں پر پہرہ لگا دیا اور تھم دے دیا کہ سی جگہ اجتماع نہ ہونے پائے۔ جہاں پچھلوگ جمع ہوتے بیان کومنتشر کر دیتے۔ ہاں یوں آپس میں بولنے چالنے یا اِنے و کے کومیل ملاقات سے نہ روکتے تھے۔

# اہل مدینه کا باغیوں کوسمجھانا

جب اہل مدینہ کی حیرت ذرا کم ہوئی تو ان میں سے بعض نے مسجد کے پاس آکر جہال ان کامرکز تھاان کو مجھانا شروع کیا۔اوران کی اس حرکت پراظہار ناراضگی کیا مگران لوگوں نے بجائے ان کی نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے ان کوڈرایا اور دھمکایا اور صاف کہددیا کہ اگروہ خاموش نہ رہیں گئو ان سے بڑی طرح پیش آویں خاموش نہ رہیں گئو ان سے بڑی طرح پیش آویں گئے۔

# باغيول كامدينه پرتسلط قائم كرنا

اب گویا مدینه دارالخلافت نہیں رہاتھا۔خلیفہ وقت کی حکومت کوموتوف کر دیا گیاتھا اور چندمُفسد اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتے تھے کرتے تھے۔اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور دیگر اہل مدینه کیاسب کواپنی عزتوں کا بچپانا مشکل ہو گیاتھا۔اور بعض لوگوں نے تواس فتنہ کو دیکھ کراپنے گھروں سے نکلنا بند کر دیاتھا۔رات دن گھروں میں بیٹھے رہتے تھے اوراس پرانگشت بدندان تھے۔ (طبری جلد ہے فعہ ۱۹۶۴ مطبوعہ بیروت)

## ا کابر صحابہ کاباغیوں سے واپسی کی وجہ دریافت کرنا

چونکہ بیلوگ پچھی دفعہ اپنی تسلی کا اظہار کر کے گئے تھے اور آئندہ کے لئے ان کوکوئی شکایت باقی نہ تھی صحابہ جرت میں تھے کہ آخر ان کے لوٹے کا باعث کیا ہے۔ دوسر بے لوگوں کو تو ان کے سامنے بولنے کی جرائت نہ تھی۔ چندا کا برصحابہ جن کے نام کی بیلوگ پناہ لیتے تھے اور جن سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ آخر تہمارے اس لوٹے کی وجہ کیا ہے۔ چنا نچہ حضرت علی جمخصرت طلحہ محضرت زبیر ٹے ان لوگوں سے ان کے واپس آنے کی وجہ دریافت کی۔ سب نے بالا تفاق یہی جواب دیا کہ ہم تسلّی اور شقی سے اپنے گھروں کو واپس جارہ سے سے کہ راستہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ صدقہ کے ایک اونٹ پر سوار ہے اور بھی ہمارے سامنے آتا ہے اور بھی پیچھے ہے جاتا ہے۔

ہمار یے بعض آ دمیوں نے جب اسے دیکھا تو انہیں شک ہوااور انہوں نے اس کو جا پکڑا۔ جب اس سے دریافت کیا گیا کہ کیا تیرے پاس کوئی خطہتے تواس نے انکار کیا اور جب اس سے دریافت کیا گیا کوٹوکس کا م کوجا تا ہے تواس نے کہا مجھے علم نہیں۔اس بران لوگوں کواور زیادہ شک ہوا۔آخراس کی تلاشی لی گئی اوراس کے پاس سے ایک خط نکلا جوحضرت عثمان ؓ کالکھاہوا تھااوراس میں والی مصرکو ہدایت کی گئی تھی کہ جس وقت مفسد مصروا پس کوٹیس ۔ان میں سے فلاں فلاں کو تا اور فلاں فلاں کوکوڑے اور ان کے سر اور داڑھیاں منڈوا دینا اور جو خط ان کی معرفت تمہارے معزول کئے جانے کے متعلق لکھا ہے اس کو باطل سمجھنا۔ پیخط جب ہم نے دیکھا توہمیں سخت حیرت ہوئی اور ہم لوگ فوراً واپس کوٹے۔ حضرت علی " نے یہ بات س کرفوراً ان سے کہا کہ یہ بات تو مدینہ میں بنائی گئی ہے۔ کیونکہ اے اہل کوفیہ اور اے اہل بھرہ! تم لوگوں کو کیونکر معلوم ہوا کہ اہل مصر نے کوئی ایسا خط پکڑا ہے۔حالانکہتم ایک دوسرے سے کئی منزلوں کے فاصلے پر تھے۔اور پھریہ کیونکر ہوا کہتم لوگ اس قدر جلد واپس بھی آ گئے۔اس اعتراض کا جواب نہ وہ لوگ دے سکتے تھے اور نہ اس کا کوئی جواب تھا۔ پس انہوں نے یہی جواب دیا کہ جومرضی آئے کہواور جو چاہو ہماری نسبت خیال کرو۔ ہم اس آ دمی کی خلافت کو پیندنہیں کرتے۔ اپنے عہدے سے دست بردار ہوجائے۔محمد بن مسلمة جوا كابر صحابة ميں سے تھے اور جماعت انصار ميں سے تھے كعب بن اشرف جورسول كريم صلى الله عليه وسلم كا اور اسلام كاسخت دشمن تقا اوريهود ميس ایک بادشاه کی حیثیت رکھتا تھا جب اس کی شرارتیں حدسے بڑھ گئیں اورمسلمانوں کی تکلیف کی کوئی حدنہ رہی تورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ماتحت انہوں نے اس کول کر کے اسلام کی ایک بہت بڑی خدمت کی تھی انہوں نے جب بیوا قعہ سنا تو یہی جرح کی اور صاف کہہ

#### دیا کہ بیصرف ایک فریب ہے جوتم نے کیا ہے۔

### حضرت عثمان کا باغیوں کے لئے الزام سے بریت ثابت کرنا

گوصحابہ "نے ان کی اس بات کوعقلاً رد کر دیا مگر ان لوگوں کی دلیری اب حد سے بڑھ گئ تھی۔ باوجوداس ذلت کے جوان کو پہنچی تھی۔انہوں نے حضرت عثمان ٹا کے سامنے اس معاملہ کو پیش کیااور آپ سے اس کا جواب مانگا۔اس وقت بہت سے اکا برصحابہ مجمی آپ کی مجلس میں تشریف رکھتے تھے۔آپ نے ان کوجواب دیا کہ شریعت اسلامیہ کے مطابق کسی امر کے فیصلہ کے دوہی طریق ہیں۔ یا تو پہ کہ مدغی اینے دعویٰ کی تائید میں دوگواہ بیش کر ہے یا یہ کہ مدعٰی علیہ کوشم دی جائے۔ پستم پر فرض ہے کہتم دو گواہ اپنے دعویٰ کی تائید میں پیش کروورنہ میں اس خدا کی قشم کھا تا ہوں جس کے سوااور کوئی معبود نہیں کہ نہ میں نے پیہ خطاکھا ہے نہ میرےمشورہ سے بیزخط لکھا گیا اور نہ ہی لکھوا یا ہے نہ مجھے علم ہے کہ بیزخط کس نے لکھا ہے۔ پھر فر مایا کہتم لوگ جانتے ہو کہ بھی خط جھوٹے بھی بنا لئے جاتے ہیں اور انگوٹھیوں جیسی اور انگوٹھیاں بنائی جاسکتی ہیں۔ جب صحابہؓ نے آپ کا یہ جواب سنا تو انہوں نے حضرت عثان ﷺ کی تصدیق کی اور آپ کواس الزام سے بری قرار دیا۔ مگران لوگوں براس کا کوئی اثر نہ ہوا اور ہوتا بھی کیونکر۔ انہوں نے توخود وہ خط بنایا تھا۔ سوتے ہوئے آ دمی کوتو آ دمی جگاسکتا ہے جو جاگتا ہواور ظاہر کرے کہ سور ہاہے اسے کون جگائے۔ان لوگوں کے سر دارتو خوب سجھتے تھے کہ یہ ہماراا پنافریب ہے۔وہ ان جوابات کی صحت یامعقولیت پر كبغوركر سكتے تھے اوران كے اتباع ان كے غلام بن چكے تھے جو كچھ وہ كہتے وہ سنتے تھاور جو کھے بتاتے تھے اسے سلیم کرتے تھے۔

## باغيول كے منصوبہ كى اصليت

ان لوگوں پر خہ تو اثر ہوسکتا تھا نہ ہوا مگر آئھوں والوں کے لئے حضرت عثمان کا جواب شرم وحیا کی صفات حسنہ سے ایسامتصف ہے کہ اس سے ان مفسدوں کی بے حیائی اور وقاحت اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے جب کہ وہ مفسد ایک جھوٹا خط بنا کر حضرت عثمان ٹرضی اللہ عنہ پر فریب اور دھو کے کا الزام لگاتے ہیں اور جب کہ حضرت علی ٹاور محمہ بن مسلمہ ٹا واقعات سے نتیجہ نکال کر ان لوگوں پرصاف صاف دھو کے کا الزام لگاتے ہیں۔خود حضرت عثمان جن پر الزام لگایا گیا ہے اور جن کے خلاف بیم منصوبہ کھڑا کیا گیا ہے اپنے مضوبہ کھڑا کیا گیا ہے اپنے مقال کر ان کی غلطی آپ سے تو الزام کو دفع کرتے ہیں مگر یہ ہیں فرماتے کہتم نے بید خطر بنایا ہے بلکہ ان کی غلطی پر جھی پر دہ ڈالتے ہیں اور صرف اسی قدر فرماتے ہیں کہتم جانے ہو کہ خط خط سے مل جاتا ہے اور انگوٹھی کی نقل بنائی جاسکتی ہے اور اونٹ بھی چُرایا جا سکتا ہے۔

بعض لوگ جوحضرت عثمان گوجی اس الزام سے بری سجھتے ہیں اور ان لوگوں کی نسبت بھی مُسن طنی سے کام لینا چاہتے ہیں خیال کرتے ہیں کہ یہ خط مروان نے لکھ کر بطور خود بھی مُسن طنی سے کام لینا چاہتے ہیں خیال بالکل غلط ہے وا قعات صاف بتاتے ہیں کہ یہ خط انہی مفسدوں نے بنایا ہے نہ کہ مروان یا کسی اور شخص نے اور یہ خیال کہ اگر انہوں نے بنایا ہوا تھا تو حضرت عثمان گا کا غلام اور صدقہ کا اونٹ ان کے ہاتھ کہاں سے آیا اور حضرت عثمان گا کا خط انہوں نے کس طرح بنالیا اور حضرت عثمان گی کا نگوشی کی مُہراس پر کیوکر لگا دی ایک غلط خیال ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس اس کی کافی وجوہ موجود ہیں کہ یہ خط انہیں لوگوں نے بنایا تھا۔ گو واقعات سے ایسا معلوم ہوتا ہے اور یہی قرین قیاس ہے کہ یہ

فریب صرف چندا کابر کا کام تھااور کوئی تعجب نہیں کہ صرف عبداللہ بن سبااوراس کے چندخاص شاگر دوں کا کام ہو۔اور دوسر بے لوگوں کوخواہ وہ سردار شکر ہی کیوں نہ ہوں اس کاعلم نہ ہو۔

#### خط والےمنصوبے کے ثبوت میں سات دلاکل

اس امر کا ثبوت کہ بیکاروائی انہی لوگوں میں سے بعض لوگوں کی تھی بیہے:-

ان لوگوں کی نسبت اس سے پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ اپنے مدعا کے حصول کے لئے یہ لوگ جھوٹ سے پر ہیز نہیں کرتے تھے جیسا کہ ولید بن عتبہ اور سعید بن العاص کے مقابلہ میں انہوں نے جھوٹ سے کام لیا۔ اسی طرح مختلف ولا یات کے متعلق جھوٹی شکا یات مشہور کیں جن کی تحقیق اکابر صحابہؓ نے کی اور ان کو غلط پایا۔ پس جب کہ ان لوگوں کی نسبت ثابت ہو چکا ہے کہ جھوٹ سے ان کو پر ہیز نہ تھا تو کوئی وجہ ہیں کہ اس امر میں ان کو ملزم نہ قرار دیا جاوے اور ایسے لوگوں پر الزام لگا یا جاوے جن کا جھوٹ ثابت نہیں۔

حبیبا کہ حضرت علی اور محمد بن مسلمہ نے اعتراض کیا ہے ان لوگوں کا ایسی جلدی واپس آجانا اور ایک وقت میں مدینہ میں داخل ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ یہ ایک سازش تھی۔ کیونکہ جبیبا کہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے اہل مصربیان کرتے تھے کہ انہوں نے بویب مقام پر اس قاصد کو جوان کے بیان کے مطابق حضرت عثان کا خط والی مُصر کی طرف لے جارہا تھا۔ بویب مدینہ سے کم چھ منازل پر واقع ہے اور اس جگہ طرف حلے جارہا تھا۔ بویب مدینہ سے کم سے کم چھ منازل پر واقع ہے اور اس جگہ واقع ہے اور اس جگہ تک بہنچ گئے تھے تو واقع ہے جہاں سے مصر کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ جب اہل مصراس جگہ تک بہنچ گئے تھے تو اہل کوفہ اور اہل بصرہ بھی قریباً بالمقابل جہات پر چھ چھ منازل طے کر چکے ہوں گے اور اس طرح اہل مصر سے جو بھی واقع ہوا اس کی اطلاع دونوں قافوں کو کم سے کم بازہ تیرہ دن میں طرح اہل مصر سے جو بھی واقع ہوا اس کی اطلاع دونوں قافوں کو کم سے کم بازہ تیرہ دن میں

مل سکی تھی۔ اوران کے آنے جانے کے دن شامل کر کے قریباً چوبیٹا دن میں یہ لوگ مدینہ پہنچ سکتے تھے۔ مگر یہ لوگ اس عرصہ سے بہت کم عرصہ میں واپس آگئے تھے۔ پس صاف ثابت ہوتا ہے کہ مدینہ سے رخصت ہونے سے پہلے ہی ان لوگوں نے آپس میں منصوبہ بنا لیا تھا کہ فلاں تاریخ کوسب قافلے واپس مدینہ لوٹیس اور ایک دم مدینہ پر قبضہ کرلیں اور چونکہ مصری قافلہ کے ساتھ عبد اللہ بن سبا تھا اور وہ نہایت ہوشیار آ دمی تھا۔ اس نے ایک طرف تو یہ دیکھا کہ لوگ ان سے سوال کریں گے کہ تم بلا وجہ لوٹے کیوں ہو اور دوسری طرف تو یہ دیکھا کہ فوداس کے ساتھیوں کے دل میں بھی یہ بات کھنگے گی کہ فیصلہ کے بعد نقضِ عہد کیوں کیا گیا ہے۔ اس لئے اس نے جعلی خط بنایا اور خودا پنے ساتھیوں کی عملہ عقلوں پر پردہ ڈال دیا۔ اور غیظ وغضب کی آگ کوان کے دلوں میں اور بھی بھڑکا یا۔ اور عقلوں پر پردہ ڈال دیا۔ اور غیظ وغضب کی آگ کوان کے دلوں میں اور بھی بھڑکا یا۔ اور عقلوں پر پردہ ڈال دیا۔ اور غیظ وغضب کی آگ کوان کے دلوں میں اور بھی بھڑکا یا۔ اور عقلوں پر پردہ ڈال دیا۔ اور غیظ وغضب کی آگ کوان کے دلوں میں اور بھی بھڑکا یا۔ اور

اس خط کے پکڑنے کا واقعہ جس طرح بیان کیا جاتا ہے وہ خود غیر طبعی ہے۔ کیونکہ اگر حضرت عثان ٹے نے یامر وان نے کوئی ایسا خط بھیجا ہوتا تو یہ کیونکر ہوسکتا تھا کہ وہ غلام بھی ان کے سامنے آتا اور بھی جھی جاتا۔ بہرکت تو وہی شخص کرسکتا ہے جوخود اپنے آپ کو پکڑوانا چاہے۔ اس غلام کوتو بقول ان لوگوں کے حکم دیا گیا تھا کہ اس قافلہ سے پہلے مصر پہنچ جائے۔ پھر بویب مقام پر جومصر کا دروازہ ہے اس شخص کا ان کے ساتھ ساتھ جانا کیونکر خیال میں آسکتا ہے۔ قافلہ اور ایک آدمی کے سفر میں بہت فرق ہوتا ہے ایک آدمی جس سرعت سے سفر کرسکتا ہے قافلہ نہیں کرسکتا۔ کیونکہ قافلہ کی حوائے بہت زیادہ ہوتی ہیں اور سب قافلہ کی ساوریاں ایک جیسی تیز نہیں ہوتیں۔ پس کیونکر مکن تھا کہ بویب تک قافلہ بینے جاتا اور وہ سواریاں ایک جیسی تیز نہیں ہوتیں۔ پس کیونکر ممکن تھا کہ بویب تک قافلہ بینے جاتا اور وہ

پیغامبرابھی قافلہ کے ساتھ ہی ہوتااس وقت تواسے اپنی منزل مقصود کے قریب ہونا جاہئے تھا۔ جو حالت وہ اس پیغامبر کی بیان کرتے ہیں وہ ایک جاسوس کی نسبت تومنسوب کی جا سکتی ہے پیغامبر کی نسبت منسوبنہیں کی جاسکتی ۔اسی طرح جب اس پیغامبر کو پکڑا گیا توجو سوال و جواب اس سے ہوئے وہ بالکل غیر طبعی ہیں۔ کیونکہ وہ بیان کرتا ہے کہ وہ یغامبر ہے۔لیکن نہاسے کوئی خط دیا گیا ہے اور نہاسے کوئی زبانی پیغام دیا گیاہے یہ جواب سوائے اس شخص کے کون دے سکتا ہے جو یا تو پاگل ہو یا خوداینے آپ کوشک میں ڈالنا جاہتا ہو۔اگر واقع میں وہ تخص پیغامبر ہوتا تواسے کیا ضرورت تھی کہوہ کہتا کہ میں حضرت عثان " یاکسی اور کا بھیجا ہوا ہوں۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سچ کا بڑا یا بندتھا کیونکہ کہا جاتا ہے کہاس کے پاس خط تھا۔ مگراس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خطنہیں پس ان لوگوں کی روایت کے مطابق اس پیغامبر نے جھوٹ تو ضرور بولا۔ پس سوال بدہے کہ اس نے وہ حبوث کیوں بولاجس سے وہ صاف طور پر پکڑا جاتا تھا۔ وہ جبوٹ کیوں نہ بولا جوایسے موقع یراس کو گرفتاری سے بچاسکتا تھا۔غرض میتمام وا قعات بتاتے ہیں کہ خط اور خط لے جانے والے کا واقعہ شروع سے آخر تک فریب تھا۔ انہی مفسدوں میں سے سی نے (زیادہ تر گمان یہ ہے کہ عبداللہ بن سبانے ) ایک جعلی خط بنا کرایک شخص کودیا ہے کہ وہ اسے لے کر قافلہ کے پاس سے گزر بے لیکن چونکہ ایک آبادراستہ پر ایک سوار کو جاتے ہوئے دیکھ کر پکڑ لینا قرین قیاس نه تھااوراس خط کو بنانے والا جاہتا تھا کہ جہاں تک ہو سکے اس واقعہ کو دوسرے کے ہاتھ سے بورا کروائے اس لئے اس نے اس قاصد کو ہدایت کی کہوہ اس طرح قافلہ کے ساتھ چلے کہ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہواور جب وہ اس شک کو دور کرنے کے لئے سوال کریں توایسے جواب دے کہ شک اور زیادہ ہو۔ تا کہ عامۃ الناس خوداس کی تلاثی

لیں اور خط اس کے پاس دیکھ کران کو یقین ہوجاوے کہ حضرت عثمان ؓ نے ان سے فریب کیاہے۔

اس خط کامضمون بھی بتا تا ہے کہ وہ خط بعلی ہے اور کسی واقف کار مسلمان کا بنا یا ہوا نہیں۔ کیونکہ بعض روایات میں اس کا میضمون بتا یا گیا ہے کہ فلاں فلاں کی ڈاڑھی منڈوائی جاوے حالانکہ ڈاڑھی منڈوانا اسلام کی روسے منع ہے اور اسلامی حکومتوں میں سز اصرف وہی دی جاستی تھی جومطابق اسلام ہو۔ یہ ہر گرنے جائز نہ تھا کہ کسی شخص کو سز اکے طور پر سؤر کھلا یا جاوے یا شراب پلائی جاوے یا ڈاڑھی منڈوائی جاوے۔ کیونکہ یمنوع امر ہے۔ سز اصرف قتل یا ضرب یا جرمانہ یا نفی عن الارض کی اسلام سے ثابت ہے خواہ نفی بصورت جلاوطنی ہو یا بصورت قید۔ اس کے سواکوئی سز ااسلام سے ثابت نہیں اور نہ آئمہ اسلام نے کہوں ایسی سز ادی۔ نہود حضرت عثمان ٹیاان کے ممثال نے بھی کوئی الیمی سز ادی۔ پس ایسی سز اکا اس خط میں تحریر ہونا اس امر کا کافی ثبوت ہے کہ یہ خط کسی ایسے شخص نے بنا یا تھا جومغز اسلام سے واقف نہ تھا۔

اس خط سے پہلے کے واقعات بھی اس امرکی تر دیدکرتے ہیں کہ یہ خط حضرت عثان یان کے سیکرٹری کی طرف سے ہو کیونکہ تمام روایات اس امر پرمتفق ہیں کہ حضرت عثان یان کے سیکرٹری کی طرف سے ہو کیونکہ تمام روایات اس امر پرمتفق ہیں کہ حضرت عثان یا نے ان لوگوں کو سزا دینے میں بہت ڈھیل سے کام لیا ہے۔ اگر آپ چاہتے توجس وقت یہ لوگ پہلی دفعہ آئے تھے آسی وقت ان کوئل کر دیتے۔ اگر اس دفعہ آئے چھوڑ دیا تھا تو دوسری دفعہ آئے پرتوضرور ہی ان سرغنوں کو گرفتار کیا جاسکتا تھا کیونکہ وہ کھلی کھلی مرشی کر چکے تھے اور صحابہ ان سے ٹرنی کر کے مصر سرشی کر چکے تھے اور صحابہ ان سے ٹرنی کر کے مصر

کے والی کو خطاکھنا کہ ان کوسز اد ہے ایک بعیداز عقل خیال ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ حضرت عثمان گی نرمی کو دیکھ کر مروان نے ایسا خطاکھ دیا کیونکہ مروان یہ خوب جانتا تھا کہ حضرت عثمان خدود کے قیام میں بہت شخت ہیں۔ وہ ایسا خطاکھ کرسز اسے محفوظ رہنے کا خیال ایک منٹ کے لئے بھی اپنے دل میں نہیں لاسکتا تھا۔ پھراگر وہ ایسا خطاکھتا بھی تو کیوں صرف مصرکے والی کے نام کھتا۔ کیوں نہ بھرہ اور کوفہ کے والیوں کے نام بھی وہ ایسے خطوط لکھ دیتا۔ جس سے سب دشمنوں کا ایک دفعہ بی فیصلہ ہوجا تا۔ صرف مصرکے والی کے نام بی خطاکھا جانا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ کوفہ اور بھرہ کے قافلوں میں کوئی عبد اللہ بن سبا جیسا چال باز آدی نہ تھا۔

اگریہ اجائے کہ شایدان دونوں علاقوں کے والیوں کے نام بھی ایسے احکام جاری کئے گئے ہوں گے مران کے لے جانے والے پڑے نہیں گئے۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ اگرایہ اہوتا تو یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی تھی۔ کیونکہ اگر عبداللہ بن عامر پر بیالزام لگادیا جاوے کہ وہ دھنرت عثمان کا رشتہ دار ہونے کے سبب خاموش رہا تو حضرت ابوموئی اشعری جو اکا برصحابہ میں سے تھے اور جن کے کامل الا یمان ہونے کا ذکر خود قرآن شریف میں آتا ہے اور جواس وقت کوفہ کے والی تھے وہ بھی خاموش نہ رہتے اور ضرور بات کو کھول دیتے۔ پس حق یہی ہے کہ یہ خط جعلی تھا اور مصری قافلہ میں سے کسی نے بنایا تھا۔ اور چونکہ مصری قافلہ کے سواد وسرے قافلوں میں کوئی شخص نہ اس قسم کی کاروائی کرنے کا اہل تھا اور نہ اس قدر عرصہ میں متعدد اون کے بیت المال کے چُرائے جا سکتے تھے اور نہ ہی اس قدر غلام قابو قدر عرصہ میں متعدد اون کے بیت المال کے چُرائے جا سکتے تھے اور نہ ہی اس قدر غلام قابو

سب سے زیادہ اس خط پرروشی وہ غلام ڈال سکتا تھا جس کی نسبت ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ خط لے گیا تھا۔ گرتجب ہے کہ باوجوداس کے کہ حضرت عثمان ٹنے گواہوں کا مطالبہ کیا ہے اس غلام کو پیش نہیں کیا گیا اور نہ بعد کے واقعات میں اس کا کوئی ذکر آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پیش کیا جانا ان لوگوں کے مفاد کے خلاف تھا۔ شاید ڈرتے ہوں کہ وہ صحابہ ٹے سامنے آکر اصل واقعات کو ظاہر کر دے گا۔ پس اس کو چھیا دینا بھی اس امرکا ثبوت ہے کہ خط کے بنانے والا بیر مفسد گروہ ہی تھا۔

ایک نہایت زبردست بوت اس بات کا کہ ان لوگوں نے ہی بین خط بنایا تھا ہے کہ یہ پہلا خط نہیں جو انہوں نے بنایا ہے بلکہ اس کے سوااسی فساد کی آگ بھڑ کا نے کے لئے اور کئی خطوط انہوں نے بنائے ہیں۔ پس اس خط کا بنانا بھی نہ ان کے لئے مشکل تھا اور نہ اس خط کا بنانا بھی نہ ان کے لئے مشکل تھا اور نہ اس خط کا منانا بھی نہ ان کے لئے مشکل تھا اور نہ اس واقعہ کی موجودگی میں کسی اور شخص کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ وہ خط جو یہ پہلے بناتے مہارے ہیں حضرت علی گے بدنا م کرنے کے لئے شخے اور ان میں اس قسم کا مضمون ہوتا تھا کہ تم لوگ حضرت عثمان گے خلاف جوش بھڑ کا ؤ ۔ ان خطوط کے ذریعے عوام النا س کا جوش محرک کا یاجا تا تھا اور وہ حضرت علی گی کی تصدیق دیکھ کے کہا تا کہ حضرت علی گو کو معلوم نہ ہوجائے اور وہ ان کی تر دید نہ کردیں۔ اور خفی رکھنے کی تا کید کی وجہ بھی بانیانِ فساد معلوم نہ ہوجائے اور وہ ان کی تر دید نہ کردیں۔ اور خفی رکھنے کی تا کید کی وجہ بھی بانیانِ فساد کے پاس معقول تھی ۔ یعنی اگرید خط ظاہر ہوں گے تو حضرت علی ہمشکا تا میں پڑ جاویں گے۔ اس طرح لوگ حضرت علی گی خاطر ان خطوط کے مضمون کو کسی پر ظاہر نہ کرتے تھے۔ اس طرح لوگ حضرت علی گو کہ ہوئے آخر زیادہ وربات کے خفی رہنے کی وجہ سے بانیان فساد کا جھوٹ کھلتا بھی نہ تھا۔ لیکن جھوٹ آخر زیادہ وربات کے خفی رہنے کی وجہ سے بانیان فساد کا جھوٹ کھلتا بھی نہ تھا۔ لیکن جھوٹ آخر زیادہ وربات کے خفی رہنے کو کے سال میں کے وجہ سے بانیان فساد کا جھوٹ کھلتا بھی نہ تھا۔ لیکن جھوٹ آخر زیادہ

دیر تک چھُیا نہیں رہتا خصوصاً جب سینکڑوں کواس سے واقف کیا جاوے۔حضرت عثمان ؓ کے نام پر لکھا ہوا خط پکڑا گیا اور عام اہل کوفہ نہایت غصہ سے واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت حضرت علی کے پاس گئی اور ان سے مدد کی درخواست کی حضرت علی تو تمام واقعہ کوسن کر ہی اس کے جھوٹا ہونے برآگاہ ہو چکے تھے اور اپنی خدا دا دفر است سے اہل مصر کا فریب ان یر کھل چکا تھا۔ آپ نے صاف انکار کردیا کہ میں ایسے کام میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوسکتا اس وقت جوش کی حالت میں ان میں سے بعض سے احتیاط نہ ہوسکی اور بےاختیار بول اٹھے کہ پھر ہم سے خط و کتابت کیوں کرتے تھے۔حضرت علی ﷺ کے لئے یدایک نہایت حیرت انگیز بات تھی۔ آپ نے اس سے صاف انکار کیا اور لاعلمی ظاہر کی اور فر ما یا کہ خدا تعالی کی قشم ہے میں نے بھی کوئی خط آپ لوگوں کی طرف نہیں کھا۔ (طبری جلدنمبر اصفحه ۹۶۵ مطبوعه بيروت) اس يران لوگوں كوبھي سخت حيرت ہوئي كيونكه درحقيقت خود ان کوبھی دھوکا دیا گیا تھا۔ اور انہوں نے ایک دوسرے کی طرف جیرت سے دیکھا اور دریا فت کیا کہ کیا اس شخص کے لئے تم غضب ظاہر کرتے ہوا ورلڑتے ہویعنی پیخض تو ایبا بز دل ہے کہ سب کچھ کر کر اکر موقع پر اپنے آپ کو بالکل بری ظاہر كرتا ہے\_ (نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ ذَالِكَ)

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں بعض ایسے آدمی موجود تھے جوجعلی خطوط بنانے میں مہارت رکھتے تھے اور یہ بھی کہ ایسے آدمی مصریوں میں موجود تھے۔ کیونکہ حضرت علی ٹکے نام پرخطوط صرف مصریوں کی طرف لکھے جاسکتے تھے جوحضرت علی ٹکی محبت کے دعوید ارتھے۔ پس اس خط کا جوحضرت عثمان ٹکی طرف منسوب کیا جاتا تھا مصری

قافلہ میں پکڑا جانا اس بات کاروشن ثبوت ہے کہ اس کا لکھنے والا مدینہ کا کوئی شخص نہ تھا بلکہ مصری قافلہ کا ہی ایک فردتھا۔

خط کا واقعہ چونکہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے خلاف الزام لگانے والوں کے نزدیک سب سے اہم واقعہ ہواں لئے میں نے اس پر تفصیلاً اپنی تحقیق بیان کردی ہے اور گواس واقعہ پر اور بسط سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھ بیان کیا جا چکا ہے۔ اس امر کے ثابت کرنے کے لئے کہ یہ خط ایک جعلی اور بناوٹی خط تھا۔ اور یہ کہ اس خط کے بنانے والے عبد اللہ بن سبا اور اس کے ساتھی تھے نہ کہ مروان یا کوئی اور شخص۔ رحضرت عثمان می کی ذات تو اس سے بہت ارفع ہے ) کافی ہے۔

# مفسدول کی اہل مدینہ پرزیاد تیاں

اب میں پھرسلسلہ وا قعات کی طرف لوٹا ہوں۔ اس جعلی خط کے زور پر اور اچانک مدینہ پر قبضہ کر لینے کے گھمنڈ پر ان مفسدوں نے خوب زیاد تیاں شروع کیں۔ ایک طرف توحضرت عثمان پر زور دیا جاتا کہ وہ خلافت سے دست بر دار ہوجا کیں۔ دوسری طرف اہل مدینہ کوئنگ کیا جاتا کہ وہ حضرت عثمان کی مدد کے لئے کوشش نہ کریں۔ اہل مدینہ بالکل ہے بس تھے دوتین ہزار سلح فوجی جوشہر کے راستوں اور چوکوں اور دروازوں کی ناکہ بندی کئے ہوئے تھے۔ اس کا مقابلہ یوں بھی آسان نہ تھا مگر اس صورت میں کہ وہ چند آدمیوں کوجی اکٹھا ہونے نہ دیتے تھے اور دود و چار چار آدمیوں سے زیادہ آدمیوں کا ایک جگہ جمع ہونا ناممکن تھا۔ اور اگر بعض من جگہ جمع ہونا ناممکن تھا۔ اور اگر بعض من جگہ جمع ہونا ناممکن تھا۔ اور اگر بعض من حکے اس کا کوئی نتیجہ نہ نکاتا۔ مسجد ایک ایک جیلے جنگ پر آمادہ بھی ہوتے تو سوائے ہلاکت کے اس کا کوئی نتیجہ نہ نکاتا۔ مسجد ایک ایک

جگہ تھی جہاں لوگ جمع ہو سکتے تھے۔ گر ان لوگوں نے نہایت ہوشیاری سے اس کا بھی انتظام کرلیا تھا اور وہ یہ کہ نماز سے پہلے تمام مسجد میں پھیل جاتے اور اہل مدینہ کواس طرح ایک دوسرے سے جدا جدار کھتے کہ وہ کچھ نہ کر سکتے۔

# حضرت عثمان كالمفسدون كونصيحت كرنا

باوجوداس شور وفساد کے حضرت عثمان "نمازیرٌ ھانے کے لئے با قاعدہ مسجد میں تشریف لاتے اور بیلوگ بھی آپ سے اس معاملہ میں تعرّض نہ کرتے اور امامت نماز سے نەروكتے حتى كەن لوگول كے مدينه يرقبضه كرلينے كے بعدسب سے يہلا جمعه آيا۔حضرت عثان ﷺ نے جمعہ کی نماز سے فارغ ہوکران لوگوں کونصیحت فر مائی۔اور فر مایا کہ اے دشمنان اسلام! خدا تعالیٰ کا خوف کرو۔تمام اہل مدینہ اس بات کو جانتے ہیں کہتم لوگوں پررسول کریم صلی الله علیه وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ پس تو بہ کرواور اپنے گناہوں کونیکیوں کے ذریعے سے مٹاؤ۔ کیونکہ اللہ تعالی گنا ہوں کونیکیوں کے سواکسی اور چیز سے نہیں مٹا تا۔اس یر محمد بن مسلمہ انصاری کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں اس امرکی تصدیق کرتا ہوں۔ان لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عثمان ٹیرتو ہمارے ساتھی بدخن ہیں لیکن صحابہ ؓ نے اگر آپ کی تصدیق کرنی شروع کی اور ہماری جماعت کومعلوم ہوا کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نسبت خاص طور پر پیشگوئی فر مائی تھی توعوام شاید ہمارا ساتھ جھوڑ دیں۔اس کئے انہوں نے اس سلسلہ کو روکنا شروع کیا۔ اور محمد بن مسلمہ مسلسلہ سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب صحافی کو جو تائید خلافت کے لئے نہ کسی فتنہ کے بریا کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے۔ حکیم بن جبلہ ڈاکو نے جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں جبراً پکڑ کر بٹھا دیا۔ اس پرزید بن ثابت جن کوقر آن کریم کے جمع کرنے کی عظیم الثان خدمت سپر دہوئی تھی تصدیق کے کئی تھادیا۔ تھی تصدیق کے لئے کھڑے ہوئے مگران کو بھی ایک اور شخص نے بٹھادیا۔

#### مفسدون کا عصائے نبوی کوتوڑنا

اس کے بعداس مجبت اسلام کا دعوکی کرنے والی جماعت کے ایک فرد نے حضرت عثمان ﷺ کے ہاتھ سے وہ عصاجس پر رسول کر بھرصلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے سے عثمان ؓ کے ہاتھ سے وہ عصاجس پر رسول کر بھرصلی اللہ علیہ وسلم گیا اللہ علیہ وسلم کی اس یا دگار کو جوامت اسلام کے لئے ہزاروں اکتفانہ کی بلکہ رسول کر بھرصلی اللہ علیہ وسلم کی اس یا دگار کو جوامت اسلام کے لئے ہزاروں برکتوں کا موجب تھی اپنے گھٹنوں پر رکھ کر توڑ دیا۔ حضرت عثمان ؓ سے ان کونفرت سہی خلافت سے ان کونفرت سہی مگر رسول کر بھر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کو مجت کا دعو کی تھا۔ پھر رسول کر بھر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یا دگار کو اس بے ادبی کے ساتھ توڑ دینے کی ان کو کیونکر جرائت ہوئی۔ پورپ آج دہریت کی انہائی حد کو پہنچا ہوا ہے مگر بیا حساس اس میں کیونکر جرائت ہوئی۔ پورپ آج دہریت کی انہائی حد کو پہنچا ہوا ہے مگر بیا حساس اس میں اسلام کے رسول کر بھینک دیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی نصرت کا جوثن صرف دکھاوے کا تھا ور نہ اس گروہ کے سر دار اسلام سے ایسے ہی دور شے جیسے کہ آج اسلام کے سب سے بڑے دشمن۔

# مفسدون کامسجد نبوری میں کنگر برسانا اور حضرت عثمان محرخمی کرنا

رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کا عصاتو ٹر کربھی ان لوگوں کے دلوں کوٹھنڈک نہ حاصل ہوئی اور انہوں نے اس مسجد میں جس کی بنیا دمجہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے رکھی تھی اور جس کی تعمیر نہایت مقدس ہاتھوں سے ہوئی تھی کنگروں کا مینہ برسانہ شروع کیا اور کنگر مار مار کر کے کیا اور کنگر مار مار کر کے اور حضرت عثمان پر اس قدر کنگر برسائے گئے کہ آب ہوش ہوکر منبریر سے گر گئے اور چند آ دمی آپ کواٹھا کر گھر چھوڑ آئے۔

یہ اس محبت کا نمونہ تھا جوان لوگوں کو اسلام اور حاملانِ شریعتِ اسلام سے تھی۔ اور یہ وہ اخلاق فاضلہ ہے جن کو بیدلوگ حضرت عثمان اس کو خلافت سے ملیحدہ کر کے عالم اسلام میں جاری کرنا چاہتے تھے۔ اس واقع کے بعد کون کہ سکتا ہے کہ حضرت عثمان ایک مقابلہ میں کھڑی ہونے والی جماعت صحابہ اسے کوئی تعلق رکھتی تھی۔ یا بیہ کہ فی الواقع حضرت عثمان کی بعض کاروائیوں سے وہ شورش کرنے پر مجبور ہوئے تھے یا بیہ کہ جمیتِ اسلامیہ ان کے فیظ وغضب کا باعث تھی۔ ان کی برعملیاں اس بات کا کافی ثبوت ہیں کہ نہ اسلام سے ان کوئی تعلق تھا نہ دین سے ان کوکوئی محبت تھی۔ نہ صحابہ سے ان کوکوئی اُنس تھا۔ وہ ا بنی مخفی اغراض کے پورا کرنے کے لئے ملک کے امن وامان کو تباہ کرنے پر آمادہ ہور ہے تھے اور اسلام کے قلعہ میں نقب زنی کرنے کی کوشش کررہے تھے۔

# صحابہ کی مفسدوں کےخلاف جنگ پرآ مادگی

اس واقعہ ہائلہ کے بعد صحابہ اور اہل مدینہ نے سمجھ لیا کہ ان لوگوں کے دلوں میں اس سے بھی زیادہ بغض بھر اہوا ہے جس قدر کہ بینظا ہر کرتے ہیں۔ گودہ بچھ کرنہیں سکتے تھے گربعض صحابہ جواس حالت سے موت کو بہتر سمجھتے تھے اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ خواہ نتیجہ کی جوجو ہو جہم ان سے جنگ کریں گے۔اس دو تین ہزار کے شکر کے مقابلہ میں چار پانچ آدمیون کا لڑنا دنیا داری کی نظروں میں شاید جنون معلوم ہو۔لیکن جن لوگوں نے اسلام پانچ آدمیون کا لڑنا دنیا داری کی نظروں میں شاید جنون معلوم ہو۔لیکن جن لوگوں نے اسلام

کے لئے اپناسب پھے قربان کردیا ہوا تھا آنہیں اس کی حمایت میں لڑنا کچھ بھی دو بھر نہیں معلوم ہوتا تھا۔ ان لڑائی پر آمادہ ہوجانے والوں میں مفصلہ ذیل صحابہ بھی شامل تھے۔ سعد بن مالک بھر مضرت ابو ہریرہ مارید بن صامت اور حضرت امام حسن ا ۔ جب حضرت عثمان ا کو میں خبر پہنچی تو آپ نے فوراً ان کو کہلا بھیجا کہ ہرگز ان لوگوں سے نہ لڑیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔

حضرت عثمان مل محبت جوآب کوصحابہ سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اورآپ کے اہل بیت سے تھی اس نے بے شک اس لڑائی کو جو چند جان فروش صحابہؓ اوراس دو تین ہزار کے باغی کشکر کے درمیان ہونے والی تھی روک دیا۔ گراس واقعہ سے بہ بات ہمیں خوب اچھی طرح سے معلوم ہو جاتی ہے کہ صحابۃ میں ان لوگوں کی شرارتوں پرکس قدر جوش پیدا ہور ہا تھا۔ کیونکہ چندآ دمیوں کا ایک لشکر جرار کے مقابلہ برآ مادہ ہوجانا ایسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ لوگ اس شکر کی اطاعت کوموت سے بدتر خیال کریں۔اس جماعت میں ابو ہریرہ ؓ اورامام حسن کی شرکت خاص طور پر قابل غور ہے۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ فوجی آ دمی نہ تھے اور اس سے پیشتر کوئی خاص فوجی خدمت ان سے نہیں ہوئی۔اسی طرح حضرت امام حسن " گوایک جری باپ کے بیٹے اور خود جری اور بہا در تھے مگر آپ صلح اور امن کو بہت پسند فر ماتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کے مطابق صلح کے شہز ادے قـ (مستدرك الحاكم الجزء الثالث كتاب معرفة الصحابة باب اخبار النبي بان الحسن يصلح به بين فئتين من المسلمين) ان دو شخصول كا اس موقع پرتلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوجانا دلالت کرتا ہے کہ صحابہؓ اور دیگراہل مدینہ

#### ان مفسدول کی شرارت پرسخت ناراض تھے۔

## مدینه میں مفسدوں کے تین بڑے ساتھی

صرف تین شخص مدینہ کے باشدے ان لوگوں کے ساتھی شھا یک تو محمد بن ابی بحر جوحفرت البو بکر ٹا کے لڑکے تھے۔ اور مؤرخین کا خیال ہے کہ بوجہ اس کے کہ لوگ ان کے باپ کے سبب ان کا ادب کرتے تھے ان کو خیال پیدا ہو گیا تھا کہ میں بھی حیثیت رکھتا ہوں۔ ور نہ نہ ان کا ادب کرتے تھے ان کو خیال پیدا ہو گیا تھا کہ میں بھی حیثیت رکھتا ہوں۔ ور نہ نہ ان کو دنیا میں کوئی سبقت حاصل تھی نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی نہ بعد میں ہی خاص طور پر دینی تعلیم حاصل کی جمتہ الوادع کے ایام میں پیدا ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ابھی دودھ پیتے بچے تھے۔ چو تھے سال ہی میں شھے کہ حضرت ابو بکر ٹوف تہ ہو گئے اور اس بے نظیر انسان کی تربیت ہوسے بھی فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔

(تهذیب التهذیب جلد 9 صفحه + کمطبوعه لاهور)

دوسرا خص محمہ بن ابی حذیفہ تھا ہے بھی صحابہ میں سے نہ تھا اس کے والدیمامہ کی لڑائی میں شہید ہوگئے تھے اور حضرت عثمان نے اس کی تربیت اپنے ذمہ لے لی تھی اور بجین سے آپ نے اس کی تربیت اپنے ذمہ لے لی تھی اور بجین سے آپ نے اسے پالا تھا۔ جب حضرت عثمان نے خلیفہ ہوئے تو اس نے آپ سے کوئی عہدہ طلب کیا۔ آپ نے انکار کیا اس پر اس نے اجازت چاہی کہ میں کہیں باہر جا کر کوئی کام کروں۔ آپ نے اجازت دے دی اور یہ مصر چلا گیا۔ وہاں جا کر عبد اللہ بن سبا کے ساتھ یوں سے ل کر حضرت عثمان نے خلاف لوگوں کو بھڑکا نا شروع کیا۔ جب اہل مصر مدینہ یہ جملہ آور ہوئے تو بیان کے ساتھ ہی آیا۔ گر بھے دور تک آکروایس چلا گیا اور اس فتنہ کے بیملہ آور ہوئے تو بیان کے ساتھ ہی آیا۔ گر بھے دور تک آکروایس چلا گیا اور اس فتنہ کے بیملہ آور ہوئے تو بیان کے ساتھ ہی آیا۔ گر بھے دور تک آکروایس چلا گیا اور اس فتنہ کے بیملہ آور ہوئے تو بیان کے ساتھ ہی آیا۔ گر بھے دور تک آکروایس چلا گیا اور اس فتنہ کے بیملہ آور ہوئے تو بیان کے ساتھ ہی آیا۔ گر بھی دور تک آکروایس چلا گیا اور اس فتنہ کے بیملہ آور ہوئے تو بیان کے ساتھ ہی آیا۔ گر بھی دور تک آکروایس چلا گیا اور اس فتنہ کے بیملہ آور ہوئے تو بیان کے ساتھ بی آیا۔ گر بھی دور تک آکروایس چلا گیا اور اس فتنہ کے بینے دور تک آکروایس چلا گیا اور اس فتنہ کے بیملہ آور ہوئے تو بیان کے ساتھ ہی آیا۔ گر بھی بی آیا۔ گر بھی سے بیملہ آور ہوئے تو بیان کے ساتھ ہی آیا۔ گر بھی بیملہ آور ہوئے تو بیان کی سے بیمل کی سے بیملہ آور ہوئے تو بیان کی سے بیملہ آور ہوئے تو بیان کی سے بیمل کی سے بیملہ آور ہوئے تو بیان کی سے بیملہ آور ہوئے تو بیان کی سے بیمل کر سے بیمل کی سے بیمل کر بیملہ آور ہوئے تو بیمل کی سے بیملہ کی سے بیملہ کر بیمل کی سے بیمل کی سے بیمل کی سے بیمل کر بیمل کر بیمل کی سے بیمل کی سے بیمل کی سے بیمل کر بیمل کی سے بیمل کی سے بیمل کی سے بیمل کی سے بیمل کر بیمل کی سے بیمل کی س

#### وقت مدینه مین ایس تھا۔ (طبری جلد ۲ صفحه ۲۹ می مطبوعه بیروت)

تیسرے خص عمار بن یاسر سے بیصحابہ میں سے سے اور ان کے دھوکا کھانے کی وجہ بیتی کہ بیساست سے باخبر نہ سے جب حضرت عثان نے ان کو مصر بھیجا کہ وہاں کے والی کے انتظام کے متعلق رپورٹ کریں تو عبداللہ بن سبانے ان کا استقبال کر کے ان کے خیالات کو مصر کے گور نر کے خلاف کر دیا۔ اور چونکہ وہ گور نرایسے لوگوں میں سے تھا۔ جنہوں نے ایام کفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی تھی اور فتح مکہ کے بعد اسلام لا یا تھا۔ اس لئے آپ بہت جلد ان لوگوں کے قبضہ میں آگئے۔ والی کے خلاف برظنی پیدا کرنے کے بعد آہستہ آہتہ حضرت عثان ٹر بھی انہوں نے ان کو برظن کر دیا۔ گرانہوں نے عملاً فساد میں کوئی حصہ نیں لیا۔ کیونکہ باوجود اس کے کہ مدینہ پر حملہ کے وقت بیمدینہ میں موجود سے سوائے اس کے کہ اپنے گھر میں خاموش بیٹے رہے ہوں اور ان مفسدوں کا مقابلہ کرنے میں انہوں نے فی حصہ نہ لیا ہو می طور پر انہوں نے فساد میں کوئی حصہ نہیں مقابلہ کرنے میں انہوں نے فساد میں کوئی حصہ نہ لیا ہو می طور پر انہوں نے فساد میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ اور ان مفسدوں کی بداعمالیوں سے ان کا دامن بالکل یا ک ہے۔

# حضرت عثمان محوضلافت سے دست برداری کیلئے مجبور کیا جانا

ان تین کے سواباتی کوئی شخص اہل مدینہ میں سے صحابی ٹم ہو یا غیر صحابی ان مفسدوں کا ہمدرد نہ تھا۔ اور ہرایک شخص ان پر لعنت ملامت کرتا تھا۔ مگر ان کے ہاتھ میں اس وقت سب انظام تھا یہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ہیں دن تک بیلوگ صرف زبانی طور پرکوشش کرتے رہے کہ کسی طرح حضرت عثان ٹا خلافت سے دست بردار ہوجا نمیں۔ مگر حضرت عثان ٹا خلافت سے دست بردار ہوجا نمیں۔ مگر حضرت عثان ٹا کارکردیا اور فرمایا کہ جو میض مجھے خدا تعالیٰ نے مگر حضرت عثان ٹا کے جو میں اور فرمایا کہ جو میض مجھے خدا تعالیٰ نے

پہنائی ہے میں اسے اتار نہیں سکتا۔ اور نہ امت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ جھوڑ سکتا ہوں کہ جس کا جی چاہے دوسرے پرظلم کرے۔ (طبری جلد ہصفحہ ۹۹۰ ممطبوعہ بیروت) اور ان لوگوں کو بھی سمجھاتے رہے کہ اس فساد سے باز آجاویں اور فرماتے رہے کہ آج بیلوگ فساد کرتے ہیں اور میری زندگی سے بیز اربیں۔ مگر جب میں ندر ہوں گا توخوا ہش کریں گے کہ کاش عثمان کی عمر کا ایک ایک دن ایک ایک سال سے بدل جاتا اور وہ ہم سے جلدی رخصت نہ ہوتا۔ کیونکہ میرے بعد سخت خون ریزی ہوگی اور حقوق کا اتلاف ہوگا اور انتظام کی عمر کا ایک میں کہ سے بدل گئی اور ان مفسدوں کو ایک بیل جا میں کہ سے بدل گئی اور ان مفسدوں کو ایک بین کہ سے بدل گئی اور ان مفسدوں کو ایک بین کے مسے میں کہ سے بدل گئی اور ان مفسدوں کو ایک بین ان کو بھول گئیں )۔

# حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ

بیں دن گزرنے کے بعد ان لوگوں کو خیال ہوا کہ اب جلدی ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہے تا ایسا نہ ہو کہ صوبہ جات سے فوجیں آ جاویں اور ہمیں اپنے اعمال کی سز اجھگتنی پڑے۔ اس لئے انہوں نے حضرت عثمان گا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ اور کھانے پینے کی چیزوں کا اندرجانا بھی روک دیا اور سمجھے کہ شاید اس طرح مجبور ہوکر حضرت عثمان ہمارے مطالبات کو قبول کرلیں گے۔

مدینه کا انتظام اب ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا اور تینوں فوجوں نے مل کرمصر کی فوجوں کے سردار غافقی کو اپناسردار تسلیم کرلیا تھا۔اس طرح مدینه کا حاکم گویااس وقت غافقی تھا اور کوفیہ کی فوج کا سردار اشتر اور بصرہ کی فوج کا سردار حکیم بن جبلہ (وہی ڈاکو جسے اہل ذمہ کے مال لوٹے پر حضرت عثمان ٹے بصرہ میں نظر بند کردینے کا حکم دیا تھا) دونوں غافقی کے مال لوٹے پر حضرت عثمان ٹے بصرہ میں نظر بند کردینے کا حکم دیا تھا) دونوں غافقی کے

ماتحت کام کرتے تھے۔اوراس سے ایک دفعہ پھریہ بات ثابت ہوگئ کہ اس فتنہ کی اصل جڑ مصری تھے۔ جہاں عبد اللہ بن سبا کام کر رہا تھا۔مسجد نبوی میں غافقی نماز پڑھا تا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ اپنے گھروں میں مقیّد رہتے یا اس کے پیچھے نماز ادا کرنے برمجبور تھے۔

جب تک ان لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا تب تک تو لوگوں سے زیادہ تعرّض نہیں کرتے تھے مگر محاصرہ کرنے کے ساتھ ہی دوسر سے لوگوں پر بھی شختیاں شروع کر دیں۔ اب مدینہ دارالامن کی بجائے دارالحرب ہو گیا۔ اہل مدینہ کی عزت اور ننگ و ناموس خطرہ میں تھی اور کوئی شخص اسلحہ کے بغیر گھر سے نہیں نکلتا تھا اور جوشخص ان کا مقابلہ کرتا اسے تل کر دیتے تھے۔

# حضرت علی کا محاصرہ کرنے والوں کونصیحت کرنا

جب ان لوگوں نے حضرت عثمان گا کا محاصرہ کرلیا اور پانی تک اندر جانے سے روک دیا تو حضرت عثمان گانے ایک ہمسایہ کے لڑکے وحضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت ربیر گا اور امہات المؤمنین کی طرف بھیجا کہ ان لوگوں نے ہمارا پانی بھی بند کر دیا ہے۔ آپ لوگوں سے اگر پچھ ہو سکے تو کوشش کریں اور ہمیں پانی پہنچا ئیں۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی گا آئے اور آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہتم لوگوں نے کیارویہ اختیار کیا ہے۔ تہمارا عمل تو نہ مؤمنوں سے ماتا ہے نہ کا فروں سے دھنرت عثمان گا کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں مت روکو۔ روم اور فارس کے لوگ بھی قید کرتے ہیں تو کھانا کھلاتے ہیں اور بیانی پلاتے ہیں۔ اور اسلامی طریق کے موافق تو تہمارا یعلی کسی طرح جائز

نہیں۔ کیونکہ حضرت عثمان ٹے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم ان کو قید کر دینے اور قل کر دینے کو جائز سیمھنے لگے ہو۔ حضرت علی ٹی اس نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اور انہوں نے صاف کہد دیا کہ خواہ بچھ ہوجائے ہم اس شخص تک دانہ پانی نہ پہنچنے دیں گے۔ بیروہ جواب تھا جو انہوں نے اس شخص کو دیا جسے وہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی اور آپ کا حقیقی جائشین قرار دیتے تھے۔ اور کیا اس جواب کے بعد کسی اور شہادت کی بھی اس امرے ثابت کرنے کے لئے ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ یہ حضرت علی ٹی کا وصی قرار دینے والا گروہ حق کی جمایت اور اہل بیت کی محبت کی خاطرائے گھرول سے نہیں فکا تھا بلکہ اپنی نفسانی اغراض کو پورا کرنے کے لئے۔

#### حضرت أمم حبيبة سيمفسدون كاسلوك

اُمہات المؤمنین میں سے سب سے پہلے حضرت امّ حبیبہ اُ آپ کی مدد کے لئے آئیں۔ایک فچر پرآپ سوار تھیں۔آپ اپنے ساتھ ایک مشکیزہ پانی کا بھی لائیں۔لیکن اصل غرض آپ کی بیتھی کہ بنوا میہ کے بتالمی اور بیواؤں کی وسیتیں حضرت عثمان اُ کے پاس تھیں۔اور آپ نے جب دیکھا کہ حضرت عثمان اُ کا پانی باغیوں نے بند کر دیا ہے تو آپ کو خوف ہوا کہ وہ وصایا بھی کہیں تلف نہ ہوجا ئیں اور آپ نے چاہا کہ کسی طرح وہ وصایا محفوظ کر لی جا ئیں۔ ورنہ پانی آپ کسی اور ذریعہ سے بھی پہنچا سکتی تھیں۔ جب آپ حضرت عثمان اُ کے دروازے تک پہنچیں تو باغیوں نے آپ کوروکنا چاہا لوگوں نے بتایا کہ بیام المؤمنین اُمّ حبیبہ بیں مگر اس پر بھی وہ لوگ بازنہ آئے اور آپ کی فچرکو مارنا شروع کیا۔ام المؤمنین اُمّ حبیبہ نے فرمایا کہ میں ڈرتی ہوں کہ بنوا میہ کے بتائی اور بیوگان کی وصایا ضائع نہ المؤمنین اُمّ حبیبہ نے فرمایا کہ میں ڈرتی ہوں کہ بنوا میہ کے بتائی اور بیوگان کی وصایا ضائع نہ ہوجا ئیں۔اس لئے اندر جانا چاہتی ہوں تا کہ ان کی حفاظت کا سامان کر دوں۔گران بر بختوں

نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطبّر ہ کوجواب دیا کہ تم جھوٹ بوتی ہواور آپ کی خچر پر حملہ کر کے اس کے پالان کے رہے کاٹ دیئے اور زین الٹ گئ۔اور قریب تھا کہ حضرت امّ حبیبہؓ گر کر ان مفسدوں کے پیروں کے نیچے روندی جا کرشہید ہوجا تیں کہ بعض اہل مدینہ نے جوقریب تھے جھیٹ کر آپ کوسنھالا اور گھر پہنچادیا۔

(طبرى جلد ٢ صفحه ١ • ٣ مطبوعه بيروت)

# حضرت أم حبيبةً كي ديني غيرت كانمونه

یہ وہ سلوک تھا جوان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطبّر ہ سے کیا۔
حضرت ام حبیبہ ؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الیہ اخلاص اور عشق رکھتی تھیں کہ جب
پندرہ سولہ سال کی جدائی کے بعد آپ کا باپ جوعرب کا سردار تھا اور مکہ میں ایک بادشاہ کی
حیثیت رکھتا تھا ایک خاص سیاسی مشن پر مدینہ آیا اور آپ کے ملنے کیلئے گیا۔ تو آپ نے
اسکے پنچ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھنچ لیا۔ اس لئے کہ خدا کے رسول کے
پاک کیڑے سے ایک مشرک کے نجس جسم کو چھوتے ہوئے دیکھنا آپ کی طاقت برداشت
پاک کیڑے سے ایک مشرک کے نجس جسم کو چھوتے ہوئے دیکھنا آپ کی طاقت برداشت
سے باہر تھا۔ تعجب ہے کہ حضرت امّ حبیبہؓ نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت میں
آپ کے کیڑے ہے کہ کو ممت کا خیال رکھا مگر ان مفسد وں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جھوٹی ہیں حالانکہ جو بچھانہوں نے فرما یا تھاوہ درست تھا۔ حضرت
عثمان ؓ بنوامیہ کے بتالمی کے ولی شخے اور ان لوگوں کی بڑھتی ہوئی عداوت کو دیکھ کر آپ کا
خوف درست تھا کہ بتالمی اور بیواؤں کے اموال ضائع نہ ہوجا نہیں۔ جھوٹے وہ متے جنہوں
خوف درست تھا کہ بتالمی اور بیواؤں کے اموال ضائع نہ ہوجا نہیں۔ جھوٹے وہ متے جنہوں

نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے ان کے دین کی تباہی کا بیڑا اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے ان کے دین کی تباہی کا بیڑا اللہ اللہ علیہ قائدا م المؤمنین الم حبیبہ ۔ (طبری جلد ہسفچہ ۲۰۲۹ مطبوعہ بیروت)

#### حضرت عائشہ کی حج کے لئے تیاری

حضرت أمّ حبيبة كساتھ جو كچھ سلوك كيا گيا تھا۔ جب اس كى خبر مدينه ميں پھيلى تو صحابہؓ اوراہل مدینہ حیران رہ گئے اوسمجھ لیا کہاب ان لوگوں سے سی قشم کی خیر کی امیدر کھنی فضول ہے۔حضرت عائشہ نے اسی وقت حج کاارادہ کرلیا اور سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جب لوگوں کومعلوم ہوا کہ آپ مدینہ سے جانے والی ہیں توبعض نے آپ سے درخواست کی کہا گرآ ہے پہیں گھہریں تو شاید فتنہ کے رو کنے میں کوئی مدد ملے اور باغیوں پر کچھا تر ہو۔ مگر انہوں نے انکارکر دیا اور فر مایا کہ کیاتم چاہتے ہو کہ مجھ سے بھی وہی سلوک ہو جوامّ حبیبہؓ سے ہوا ہے خدا کی قسم! میں اپنی عزت کوخطرہ میں نہیں ڈال سکتی ( کیونکہ وہ رسول کریم صلی الله عليه وسلم كي عزت تقي ) اگر كسي قسم كا معامله مجھ سے كيا گيا۔ توميري حفاظت كا كيا سامان ہوگا خدا ہی جانتا ہے کہ بیلوگ اپنی شرارتوں میں کہاں تک ترقی کریں گے اور ان کا کیا انجام ہوگا۔حضرت عائشہ صدیقہ "نے چلتے چلتے ایک ایسی تدبیر کی جواگر کارگر ہوجاتی تو شاید فساد میں کچھ کی ہوجاتی۔اوروہ پیر کہا ہے بھائی محمد بن ابی بکر کو کہلا بھیجا کہتم بھی میرے ساتھ حج کوچلومگراس نے انکار کر دیا۔اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا۔ کیا کروں ہے بس ہوں۔اگرمیری طاقت ہوتی توان لوگوں کواینے ارادوں میں بھی کامیاب نہ ہونے دیتی۔

# حضرت عثمان كاواليان صوبه جات كومراسله

حضرت عائشة توجج كوتشريف لے تئيں اور بعض صحابة بھی جن مے مكن ہوسكا

اور مدینہ سے نکل سکے مدینہ سے تشریف لے گئے اور باقی لوگ سوائے چندا کا برصحابہ یک اور مدینہ سے مان اپنے گھروں میں بیڑھ رہے اور آخر حضرت عثمان گوبھی میجسوس ہوگیا کہ بیلوگ نرمی سے مان نہیں سکتے اور آپ نے ایک خطاتمام والیان صوبہ جات کے نام روانہ کیا جس کا خلاصہ بیتھا۔

حضرت الوبکر اور حضرت عمر کے بعد بلاکسی خواہش یا درخواست کے مجھے ان لوگوں میں شامل کیا گیا تھا جنہیں خلافت کے متعلق مشورہ کرنے کا کام سپر دکیا گیا تھا۔ پھر بلامیری خواہش یا سوال کے مجھے خلافت کے لئے چُنا گیا اور میں برابروہ کام کرتار ہا جو مجھ سے پہلے خلفاء کرتے رہے اور میں نے اپنے پاس سے کوئی بدعت نہیں نکالی لیکن چند لوگوں کے دلوں میں بدی کا بیج بویا گیا اور شرارت جاگزیں ہوئی اور انہوں نے میرے خلاف منصوبے کرنے شروع کردیئے۔ اور لوگوں کے سامنے پچھ ظاہر کیا اور دل میں پچھاور رکھا اور مجھ پر وہ الزام لگانے شروع کئے جو مجھ سے پہلے خلفاء پپر بھی لگتے تھے۔لیکن میں معلوم ہوتے ہوئے خاموش رہا۔ اور بیلوگ میرے رم سے ناجائز فائدہ اٹھا کر شرارت میں اور بھی بڑھ گئے۔ اور آخر کفار کی طرح مدینہ پر جملہ کردیا۔ پس آپ لوگ اگر پچھ کرسکیں تو مدد کا انتظام کریں۔ اسی طرح ایک خط جس کا خلاصۂ مطلب ذیل میں درج ہے جج پر تو مدد کا انتظام کریں۔ اسی طرح ایک خط جس کا خلاصۂ مطلب ذیل میں درج ہے جج پر آپ والوں کے نام لکھ کر پچھ دن بعدروانہ کیا۔

## حضرت عثمان کا حاجیوں کے نام خط

میں آپ لوگوں کو خدا تعالی کی طرف توجہ دلاتا ہوں اور اس کے انعامات یا دلاتا ہوں۔ اس وقت کچھلوگ فتنہ پردازی کررہے ہیں اور اسلام میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش میں مشغول ہیں۔ مگر ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا

مِ وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُواالْصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اللار ضِ (النور:۵۱) اور اتفاق کی قدر نہیں گی۔ حالاتکہ خدا تعالی نے حکم دیا ہے کہ وَ اعْتَصِمُوْ لِحَبْلِ اللَّهِ مِيْعًا (العمران:١٠٨) اورمجه يرالزام لكانے والوں كى باتوں كوقبول كيااور قرآن كريم كاس حكم كى يرواه نه كى كه لَيْلَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنْوْ آ إِنْ جَآءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَافِتَبَيَّنُوْ آ (الحِرات: ٤) اورميري بيعت كا دبنيس كيا حالا كه الله تعالى رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى نسبت فرماتا ہے كه إنَّ الَّذِيْنَ يُبَا يِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَانِيعُوْنَ اللَّهَ (الفَّحَ:١١) اور ميں رسول كريم صلى الله عليه وسلم كا نائب ہوں - كوئى امت بغیرسر دار کے ترقی نہیں کرسکتی اور اگر کوئی امام نہ ہوتو جماعت کا تمام کام خراب و برباد ہوجائے گا۔ بدلوگ امت اسلامیہ کوتباہ و ہرباد کرنا چاہتے ہیں۔اوراس کے سواان کی کوئی غرض نہیں۔ کیونکہ میں نے ان کی بات کو قبول کر لیا تھا اور والیوں کے بدلنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ مگرانہوں نے اس پربھی شرارت نہ چھوڑی۔اب پہتین باتوں میں سےایک کا مطالبہ کرتے ہیں۔اول یہ کہ جن لوگوں کومیر ےعہد میں سزاملی ہےان سب کا قصاص مجھ سے لیا جاوے۔اگرید مجھےمنظور نہ ہوتو پھرخلافت کو چھوڑ دوں اور بدلوگ میری جگہ کسی اور کو مقرر کر دیں۔ بہ بھی نہ مانوں تو پھر بہلوگ دھمکی دیتے ہیں کہ بہلوگ اینے تمام ہم خیال لوگوں کو پیغام بھیجیں گے کہ وہ میری اطاعت سے باہر ہوجا نئیں۔ پہلی بات کا تو یہ جواب ہے کہ مجھ سے پہلے خلفاء مجھی کبھی فیصلوں میں غلطی کرتے تھے مگران کو بھی سز انہ دی گئی اور اس قدرسز ائیں مجھ برجاری کرنے کا مطلب سوائے مجھے مارنے کے اور کیا ہوسکتا ہے۔ خلافت سے معزول ہونے کا جواب میری طرف سے بیہے کہ اگر بیلوگ موچنوں

#### سے میری بوٹیاں کر دیں تو یہ مجھے منظور ہے۔ مگر خلافت سے میں جدانہیں ہوسکتا۔

باقی رہی تیسری بات کہ پھر بیلوگ اپنے آدمی چاروں طرف بھیجیں گے کہ کوئی میری بات نہ مانے ۔ سو میں خدا کی طرف سے ذمہ دار نہیں ہوں اگر بیلوگ ایک امر خلاف شریعت کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ پہلے بھی جب انہوں نے میری بیعت کی تھی تو میں نے ان پر جرنہیں کیا تھا۔ جو شخص عہد توڑنا چاہتا ہے میں اس کے اس فعل پر راضی نہیں نہ خدا تعالی راضی ہے۔ ہاں وہ اپنی طرف سے جو چاہے کرے۔

چونکہ جج کے دن قریب آرہے تھے اور چاروں طرف سے لوگ مکہ کرمہ میں جمع ہور ہے تھے۔ حضرت عثمان نے اس خیال سے کہ نہیں وہاں بھی کوئی فساد نہ کھڑا کریں اور اس خیال سے بھی کہ جج کے لئے جمع ہونے والے مسلمانوں میں اہل مدینہ کی مدد کی تحریک کریں حضرت عبداللہ بن عباس فی کو جج کا امیر بنا کرروانہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فی کہ ان کو مجھے نہا دہ پہند ہے مگر حضرت عثمان نے ان کو مجبور کیا کہ وہ جج کہ کہ ان لوگوں سے جہاد کرنا مجھے نہا دہ پہند ہے مگر حضرت عثمان فی نے ان کو مجبور کیا کہ وہ جج کے لئے جاویں۔ اور جج کے ایام میں امیر جج کا کام کریں تا کہ مفسد وہاں اپنی شرارت نہ بھیلا سکیں اور وہاں جمع ہونے والے لوگوں میں بھی مدینہ کے لوگوں کی مدد کی تحریک کی جاوے۔ اور مذکورہ بالا خط آپ بی کے ہاتھ روانہ کیا۔ جب ان خطوں کا ان مفسدوں کو علم ہوا تو انہوں نے اور بھی سختی کرنا شروع کر دی۔ اور اس بات کا موقع تلاش مفسدوں کو علم ہوا تو انہوں نے اور بھی شختی کرنا شروع کر دی۔ اور اس بات کا موقع تلاش کرنے لگے کہ کی طرح کر لڑائی کا کوئی بہانہ لل جاوے تو حضرت عثمان فی کوشہید کردیں مگران کی تمام کوششیں فضول جاتی تھیں اور حضرت عثمان فی ان کوکوئی موقع شرارت کا ملخ نہ دیتے تھے۔

### مفسدوں کاحضرت عثمان ﷺ کے گھر میں پتھر کھینکنا

آخر تنگ آکر بید بیر شوجھی کہ جب رات پڑتی اور لوگ سوجائے ۔ حضرت عثان اُ کے گھر میں پھر بھینکتے ۔ اور اس طرح اہل خانہ کو اشتعال دلاتے تا کہ جوش میں آکر وہ بھی پھر بھینکیں تولوگوں کو کہہ سکیں کہ انہوں نے ہم پر پہلے حملہ کیا ہے اس لئے ہم جواب دینے پر مجبور ہیں ۔ مگر حضرت عثان اُ نے اپنے تمام اہل خانہ کو جواب دینے سے روک دیا۔ ایک دن موقع پاکر دیوار کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے لوگو! میں تو تمہارے نزدیک تمہارا گناہ گار ہوں مگر دوسر بے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے۔ تم پھر بھینکتے ہوتو دوسروں کو بھی جوٹ کھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے پھر نہیں بھینکے۔ حضرت عثمان اُ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں بھینکتے تو اور کون بھینکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ محضرت عثمان اُ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں بھینکتے تو اور کون بھینکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ ہوئی تا تو اس کا کوئی بھر خطانہ جا تا لیکن تمہارے بھینکے ہوئے بھر تو ادھر ادھر ہم جم پر بھر بھینکتا تو اس کا کوئی بھر خطانہ جا تا لیکن تمہارے بھینکے ہوئے بھر تو ادھر ادھر ہم جم پر بھر بھینکتا تو اس کا کوئی بھر خطانہ جا تا لیکن تمہارے جسکے ہوئے بھر تو ادھر ادھر بھی جا پڑتے ہیں۔ یہ فرما کر آب ان کے سامنے سے ہم ٹے گئے۔

### فتنفروكرنے ميں صحابة كى مساعى جميله

گوسحابہ گوسحابہ کواب حضرت عثمان کے پاس جمع ہونے کاموقع نددیا جاتا تھا مگر پھر بھی وہ اپنے فرض سے غافل نہ تھے۔مصلحت وقت کے ماتحت انہوں نے دوحصوں میں اپنا کام تقسیم کیا ہوا تھا۔ جوس رسیدہ اور جن کا اخلاقی اثر عوام پرزیادہ تھا وہ تو اپنے اوقات کولوگوں کے سمجھانے پرصرف کرتے اور جولوگ ایسا کوئی اثر ندر کھتے تھے یا نوجوان تھے وہ حضرت عثمان کی کوشش میں گے دیتے۔

اوّل الذّ كرجماعت ميں سے حضرت عليٌّ اور حضرت سعد بن وقاصٌّ فاتْح فارس فتنه کے کم کرنے میں سب سے زیادہ کوشاں تھے۔خصوصاً حضرت علی " تواس فتنہ کے ایام میں اینے تمام کام چھوڑ کر اس کام میں لگ گئے تھے چنانچہ ان واقعات کی رؤیت کے گواہوں میں سے ایک شخص عبد الرحمٰن نامی بیان کرتا ہے کہ ان ایام فتنہ میں میں نے دیکھا ہے کہ حضرت علی ؓ نے اپنے تمام کام چھوڑ دیئے تھے اور حضرت عثمان ؓ کے دشمنوں کاغضب ٹھنڈا کرنے اور آپ کی تکالیف دور کرنے کی فکر میں ہی رات دِن لگے رہتے تھے۔ ایک دفعه آب تک یانی پہنچنے میں کچھ دیر ہوئی توحضرت طلحہ پر جن کے سپر دید کام تھا آپ سخت ناراض ہوئے اوراس وقت تک آ رام نہ کیا جب تک یا نی حضرت عثمان ﷺ کے گھر میں بہنچ نہ گیا۔ دوسرا گروہ ایک ایک، دو دوکر کے جس جس وقت موقع ملتا تھا تلاش کر کے حضرت عثان ؓ یا آپ کے ہمسایہ گھروں میں جمع ہونا شروع ہوا۔اوراس نے اس امر کا پختة ارادہ کر لیا کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے مگر حضرت عثمان ؓ کی جان پر آنج نہ آنے دیں گے۔اس گروہ میں حضرت علی "،حضرت طلحہ اور حضرت زبیر " کی اولا د کے سوائے خود صحابہ میں سے بھی ایک جماعت شامل تھی۔ بہلوگ رات اور دن حضرت عثمان ؓ کے مکان کی حفاظت كرتے تھے اور آپ تك كسى شمن كو پہنچنے نہ دیتے تھے۔اور گوبیال تعداداس قدر كثير شكر كا مقابلة تونه كرسكتي تقي مَّر چونكه باغي جائة تقي كوني بهانه ركه كرحضرت عثان مُّ كُوْتَل كرين وه بھی اس قدرزور نہ دیتے تھے۔اس وقت کے حالات سے حضرت عثمان ؓ کی اسلامی خیر خواہی پر جوروشنی پڑتی ہے اس سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تین ہزار کے قریب لشکر آپ کے دروازہ کے سامنے پڑا ہے اور کوئی تدبیراس سے بیخنے کی نہیں ۔ مگر جولوگ آپ کو بچانے

کی کوشش کرنا چاہتے ہیں ان کوبھی آپ رو کتے ہیں کہ جاؤا پنی جانوں کوخطرہ میں نہ ڈالوان لو گوں کوصرف مجھ سے عداوت ہے تم سے کوئی تعرّ ض نہیں۔ آپ کی آئکھ اس وقت کو دیکھ رہی تھی جب کہ اسلام ان مفسدوں کے ہاتھوں سے ایک بہت بڑے خطرہ میں ہوگا۔اور صرف ظاہری اتحاد ہی نہیں بلکہ روحانی انتظام بھی پراگندہ ہونے کے قریب ہوجاوے گا۔ اور آپ جانتے تھے کہ اس وقت اسلام کی حفاظت اور اس کے قیام کے لئے ایک ایک صحابی عصرورت ہوگی ایس آپنہیں چاہتے تھے کہ آپ کی جان بچانے کی بے فائدہ کوشش میں صحابہؓ کی جانیں جاویں اور سب کو یہی نصیحت کرتے تھے کہ ان لوگوں سے تعرّض نہ کرواور چاہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے آئندہ فتنوں کو دور کرنے کے لئے وہ جماعت محفوظ رہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یائی ہے۔ مگر باوجود آپ کے سمجھانے کے جن صحابہ ہ کو آپ کے گھر تک پہنچنے کا موقع مل جاتا وہ اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتا ہی نہ کرتے اورآئندہ کے خطرات پرموجودہ خطرہ کومقدم رکھتے اورا گران کی جانیں اس عرصہ میں محفوظ تھیں توصرف اس لئے کہ ان لوگوں کوجلدی کی کوئی ضرورت نہ معلوم ہوتی تھی اور بہانہ کی تلاش تھی لیکن وہ وقت بھی آخر آ گیا جب کہزیا دہ انتظار کرنا ناممکن ہوگیا۔ کیونکہ حضرت عثمان ہا کا وہ دل کے ہلا دینے والا پیغام جوآپ نے جج پر جمع ہونے والےمسلمانوں کو بھیجا تھا مُجّاج کے مجمع میں سنا دیا گیا تھا اور وادی مکہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کی آواز سے گونج رہی تھی اور حج پر جمع ہونے والے مسلمانوں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ حج کے بعد جہاد کے ثواب سے بھی محروم نہ رہیں گے اور مصری مفسدوں اوران کے ساتھیوں کا قلع قمع کر کے چپوڑیں گے۔مفسدوں کے جاسوسوں نے انہیں اس ارادہ کی اطلاع دے دی تھی اور اب ان کے کیمی میں سخت گھبرا ہٹ کے آثار تھے۔ حتیٰ کہان میں چپمیگوئیاں ہونے لگی تھیں کہاب اس شخص کے آل کے سواکوئی چارہ نہیں۔ اورا گراسے ہم نے آل نہ کیا تومسلمانوں کے ہاتھوں سے ہمار نے آل میں کوئی شبہیں۔

اس گھراہٹ کواس خبر نے اور بھی دو بالا کر دیا کہ شام اور کوفہ اور بھرہ میں بھی حضرت عثان ٹے خطوط پہنچ گئے ہیں اور وہاں کے لوگ جو پہلے سے ہی حضرت عثان ٹے احکام کے منتظر تھان خطوط کے پہنچنے پر اور بھی جوش سے بھر گئے ہیں اور صحابہ ٹے اپنی ذمہ داری کو محسوں کر کے مسجدوں اور مجلسوں میں تمام مسلمانوں کوان کے فرائض کی طرف تو جہددلا کران مفسدوں کے خلاف جہاد کا فتو کی دے دیا۔ اور وہ کہتے ہیں جس نے آج جہاد نہ کیا اس نے گویا کچھ بھی نہ کیا۔ کوفہ میں عقبہ بن عمر و، عبداللہ بن ابی او فی اور خظلہ بن رہجا المتممی اور دیگر صحابہ کے اوگوں کو اہل مدینہ کی مدد کے لئے ابھارا ہے تو بھرہ میں عمران بن حسین ، انس بن مالک، ہشام بن عامر اور دیگر صحابہ نے۔ شام میں اگر عبادہ بن صامت ، ابو امامہ للے اور دیگر صحابہ نے حضرت عثان ٹی کی آ واز پر لبیک کہنے پر لوگوں کو اکسایا ہے تو مصر میں خار جبود کیگر لوگوں نے۔ اور سب ملکوں سے فوجیں اکھی ہو کر مدینہ کی طرف بڑھی چلی آتی ہیں۔ (طبری جلد ہ صفحہ ۱۹۰۲ مطبوعہ ہیروت)

#### حضرت عثمان ﷺ کے گھر پر مفسدوں کاحملہ

غرض ان خبروں سے باغیوں کی گھبراہٹ اور بھی بڑھ گئی آخر حضرت عثمان ؓ کے گھر پرحملہ کر کے بزور اندر داخل ہونا چاہا صحابہؓ نے مقابلہ کیا اور آپس میں سخت جنگ ہوئی گو صحابہؓ کم تھے مگران کی ایمانی غیرت ان کی کمی کی تعداد کو بورا کررہی تھی ۔جس جگہاڑائی ہوئی یعنی حضرت عثمان ؓ کے گھر کے سامنے وہاں جگہ بھی تنگ تھی ۔اس لئے بھی مفسدا پنی کثر ت سے زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔حضرت عثمان گوجب اس لڑائی کاعلم ہوا تو آپ نے صحابہ گو لڑنے سے منع کیا۔ مگر وہ اس وقت حضرت عثمان گوا کیلا چھوڑ دینا ایما نداری کے خلاف اور اطاعت کے حکم کے متضاد خیال کرتے تھے اور باوجود حضرت عثمان گواللہ کی قسم دینے کے انہوں نے کو ٹینے سے انکار کر دیا۔

#### حضرت عثمان كاصحابه كووصيت كرنا

آ نرحضرت عثمان ہے ڈھال ہاتھ میں پکڑی اور باہر تشریف لے آئے اور صحابہ گو اور ابہر تشریف لے آئے اور صحابہ گا اور ان کے مکان کے اندر لے گئے اور دروازے بند کرا دیئے اور آپ نے سب صحابہ گا اور ان کے مددگاروں کو وصیّت کی کہ خدا تعالی نے آپ لوگوں کو دنیا اس لئے نہیں دی کہتم اس کی طرف جھک جاؤ۔ بلکہ اس لئے دی ہے کہتم اس کے ذریعہ سے آخرت کے سامان جمع کرو۔ یہ دنیا تو فنا ہو جاوے گی اور آخرت ہی باقی رہے گی۔ پس چاہئے کہ فانی چیز تم کو غافل نہ کہ دنیا تو فنا ہو جاوے گی اور آخرت ہی باقی رہے گی۔ پس چاہئے کہ فانی چیز تم کو غافل نہ کرے۔ باقی رہنے والی چیز کو فانی ہو جانے والی چیز پر مقدم کر واور خدا تعالیٰ کی ملا قات کو یا در کھواور جماعت کو پر اگندہ نہ ہونے دو۔ اور اس نعمت الہی کومت بھولو کہتم ہلا کت کے گڑھے میں گرنے والے تھے اور خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے تم کو نجات دے کر بھائی بنا دیا اور اس کے بعد آپ نے سب کور خصت کیا۔ اور کہا کہ خدا تعالیٰ تمہارا حافظ و ناصر ہو۔ تم سب اب گھر سے باہر جاؤ اور ان صحابہ گو بھی بلواؤ جن کو مجھ تک آنے نہیں دیا ناصر ہو۔ تم سب اب گھر سے باہر جاؤ اور ان صحابہ گو بھی بلواؤ جن کو مجھ تک آنے نہیں دیا خور ضوصاً حضرت علی جمعرت طلح معزت زبیر گو۔

بیلوگ باہرآئے اور دوسرے صحابہؓ کوبھی بلوا یا گیا۔اس وقت کچھالیم کیفیت پیدا ہور ہی تھی اور الیمی افسر دگی چھار ہی تھی کہ باغی بھی اس سے متأثر ہوئے بغیر نہ رہے۔اور کیوں نہ ہوتا سب دیکھ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلائی ہوئی ایک شمع اب اس دنیا کی عمر کو پوری کر کے اس دنیا کے لوگوں کی نظر سے اوجھل ہونے والی ہے۔غرض باغیوں نے زیادہ تعرّض نہ کیا اور سب صحابہ جمع ہوئے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ گھر کی دیوار پر چڑھے اور فرمایا میر سے قریب ہوجاؤ۔ جب سب قریب ہو گئے تو فرمایا کہ اے لوگو! بیٹھ جاؤ۔ اس پر صحابہ جمی اور مجلس کی بہت سے متأثر ہوکر باغی بھی بیٹھ گئے۔ جب سب بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ اہل مدینہ! میں تم کو خدا تعالی کے سپر دکرتا ہوں اور اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میر بے بعد تمہار بے لئے خلافت کا کوئی بہتر انتظام فرما دے۔ آج کے بعد اس وقت تک کہ خدا تعالی میر مے متعلق کوئی فیصلہ فرما دے میں باہر نہیں نکلوں گا اور میں کسی کوکوئی ایسااختیار نہیں دے جاؤں گا کہ جس کے ذریعہ سے دین یا دنیا میں وہ تم پر حکومت کر ہے۔اور اس امر کوخد اتعالی پر چھوڑ دوں گا کہ وہ جسے چا ہے اپنے کام کے لئے پہند کر سے۔ اس کے بعد صحابہ و دیگر اہل مدینہ کوشم دی کہ وہ آپ کی حفاظت کر کے اپنی جانوں کوخطرہ خطیم میں نہ ڈالیس اور اسیخ گھروں کو چلے جاویں۔

آپ کے اس حکم نے صحابہ میں ایک بہت بڑا اختلاف پیدا کر دیا۔ ایسا اختلاف کہ جس کی نظیر پہلے نہیں ملتی۔ صحابہ حکم ماننے کے سوااور کچھ جانتے ہی نہ تھے۔ گرآئ اس حکم کے ماننے میں ان میں سے بعض کواطاعت نہیں غداری کی بُونظر آتی تھی۔ بعض صحابہ نے تواطاعت کے پہلوکومقدم سمجھ کر بادل ناخواستہ آئندہ کے لئے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور غالباً انہوں نے سمجھا کہ ہمارا کام صرف اطاعت ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس حکم پر ممل کرنے کے کیا نتائج ہوں گے گربعض صحابہ نے اس حکم کو

مانے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بے شک خلیفہ کی اطاعت فرض ہے مگر جب خلیفہ ہے میں کہ خلافت سے وابسگی جب خلیفہ ہی ہے جھے چھوڑ کر چلے جاؤ تو اس کے یہ معنے ہیں کہ خلافت سے وابسگی چھوڑ دو۔ پس یہ اطاعت در حقیقت بغاوت پیدا کرتی ہے۔ اور وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ حضرت عثمان گاان کو گھروں کو واپس کرناان کی جانوں کی حفاظت کے لئے تھا تو پھر کیا وہ ایسے محبت کرنے والے وجود کو خطرہ میں چھوڑ کر اپنے گھروں میں جا سکتے تھے اس مؤخر الذکر گروہ میں سب اکا برصحابہ شامل تھے۔ چنانچہ باوجوداس تھم کے حضرت علی خضرت طلحہ مصرت زبیر گے کے گوں نے اپنے والد کے تھم کے ماتحت حضرت عثمان گی طلحہ مصرت زبیر گے کے گوں نے اپنے اپنے والد کے تھم کے ماتحت حضرت عثمان گی گوروں میں نہ داخل کیا۔

### حاجیوں کی واپسی پر باغیوں کی گھبراہٹ

باغیوں کی گھبراہ ٹاور جوش کی کوئی حد باقی نہ رہی جب کہ جج سے فارغ ہوکرآنے والے لوگوں میں سے اِنِے دُئے مدینہ میں داخل ہونے لگے۔اوران کو معلوم ہوگیا کہ اب ہماری قسمت کے فیصلہ کا وقت بہت نزدیک ہے۔ چنانچہ مغیرہ بن الاخنس سب سے پہلے شخص تھے جوجے کے بعد ثوابِ جہاد کے لئے مدینہ میں داخل ہوئے اوران کے ساتھ ہی سے خبر باغیوں کو ملی کہ اہل بھرہ کالشکر جو مسلمانوں کی امداد کے لئے آر ہا ہے صرار مقام پر جو خبر باغیوں کو ملی کہ اہل بھرہ کالشکر جو مسلمانوں کی امداد کے لئے آر ہا ہے صرار مقام پر جو مدینہ سے صرف ایک دن کے راستہ پر ہے آپہنچا ہے۔ان خبر وں سے متاثر ہوکر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح ہوا ہے مدعا کو جلد پورا کیا جائے اور چونکہ وہ صحابہ اوران کے ساتھی جنہوں نے باوجود حضرت عثمان کی حفاظت نہ چھوڑ دی تھی اورصاف کہد یا تھا کہ اگر ہم آپ کو باوجود ہاتھوں میں طاقتِ مقابلہ ہونے کے چھوڑ دی تی تو

خدا تعالیٰ کوکیامُنہ دکھائیں گے۔ بوجہا پنی قلّت تعداداب مکان کے اندر کی طرف سے حفاظت کرتے تھے۔اور دروازہ تک پہنچنا ماغیوں کے لئے مشکل نہ تھا۔انہوں نے دروازہ کے سامنے لکڑیوں کے انبار جمع کر کے آگ لگادی تا کہ دروازہ جل جاوے اور اندر پہنچنے کا راستەل جاوے ـصحابة نے اس بات کودیکھا تو اندر بیٹھنا مناسب نة تمجھا۔تلواریں پکڑ کر باہر نکلنا جاہا مگر حضرت عثمان ؓ نے اس بات سے روکا اور فرما یا کہ گھر کو آگ لگانے کے بعد اورکون ہی بات رہ گئی ہے۔اب جو ہونا تھا ہو چکاتم لوگ اپنی جانوں کوخطرہ میں نہ ڈالواور ا پنے گھروں کو چلے جاؤ۔ ان لوگوں کو صرف میری ذات سے عداوت ہے۔ مگر جلدیہ لوگ ا پنے کئے پر پشیمان ہوں گے۔ میں ہرایک شخص کوجس پر میری اطاعت فرض ہے اس کے فرض سے سبکدوش کرتا ہوں اورایناحق معاف کرتا ہوں۔ (طبری جلد بصفحہ ۲۰۰۲ء مطبوعہ بیروت) مگر صحابہؓ نے اور دیگر لوگوں نے اس بات کوتسلیم نہ کیا اور تلواریں پکڑ کر باہر نکلے۔ ان کے باہر نکلتے وقت حضرت ابو ہریرہ مجھی آ گئے اور باوجود اس کے کہ وہ فوجی آ دمی نہ تھےوہ مجھی ان کے ساتھ مل گئے۔اور فرمایا کہ آج کے دن کی لڑائی سے بہتر اور کون سی الرائى بوسكتى ہے اور پھر باغيوں كى طرف و كير كرفر ما ياليقوم مَالِيْ أَدْعُوكُمْ إِلْى النَّاجُوةِ وَ تَدْ عُوْ نَنِيْ إِلَى النَّارِ (المؤمن: ٣٠) يعنى المري قوم! كيابات ہے كه مين تم كو نجات کی طرف بلاتا ہوں اورتم لوگ مجھ کوآگ کی طرف بلاتے ہو۔

# صحابة كى مفسدون سے لڑائى

یلڑائی ایک خاص لڑائی تھی۔اورمُٹھی بھر صحابہؓ جواس وقت جمع ہو سکے انہوں نے اس لشکرِعظیم کا مقابلہ جان توڑ کر کیا۔حضرت امام حسن ؓ جونہایت صلح جُوبلکہ کے شہز ادے تے انہوں نے بھی اس دن رَجَز پڑھ پڑھ کردشمن پر جملہ کیا۔ ان کا اور محمد بن طلحہ کا اس دن کا رجز خاص طور پر قابل ذکر ہے کیونکہ ان سے ان کے دلی خیالات کا خوب اندازہ ہوجا تا ہے۔ حضرت امام سن ٹیشعر پڑھ کرباغیوں پر جملہ کرتے تھے۔ لَا دِیْنُهُمْ دِیْنِیْ وَ لَا اَنَا مِنْهُمْ حَتَّی اَسِیْرَ اِلْی طَمَار شَمَام

(طبرى جلد Y صفحه ۲۰۱۲ مطبوعه بيروت)

یعنی ان لوگوں کا دین میرا دین نہیں اور نہ ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق ہے اور میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ شام پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاؤں۔ شام عرب کا ایک پہاڑ ہے جس کو بلندی پر پہنچ اور مقصد کے حصول سے مشابہت دیتے ہیں۔ اور حضرت امام حسن گا کا یہ مطلب ہے کہ جب تک میں اپنے مدعا کونہ پہنچ جاؤں اس وقت تک میں برابران سے ٹرتارہوں گا اور ان سے سے نہ کروں گا۔ کیونکہ ہم میں کوئی معمولی اختلاف نہیں کہ بغیر ان پر فتح پانے کے ہم ان سے تعلق قائم کرلیں بی تو وہ خیالات ہیں جو اس شہز ادہ سلح کے دل میں موجز ن تھے۔ اب ہم طلح گے کڑے کھم کار جز لیتے ہیں وہ کہتے ہیں:

اَذَا الْبُنُ مَنْ حَالَمَى عَلَيْمِ بِالْحَدِ

یعنی میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت احد کے دن کی تھی اور جس نے باوجود اس کے کہ عربوں نے سارا زور لگایا تھا ان کوشکست دے دی تھی۔ یعنی آج بھی احد کی طرح کا ایک واقعہ ہے اور جس طرح میرے والدنے اپنے ہاتھ کو تیروں سے چھلنی کروالیا تھا۔ گررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہ آنے دی تھی میں بھی

#### ایباہی کروں گا۔

حضرت عبداللہ بن زبیر جمی اس لڑائی میں شریک ہوئے اور بری طرح زخی ہوئے۔ مروان بھی سخت زخی ہوا۔ اور موت تک پہنچ کرلوٹا۔ مغیرہ بن الاخنس مارے گئے۔ جس شخص نے ان کو مارا تھا اس نے دیچہ کرکہ آپ زخی ہی نہیں ہوئے بلکہ مارے گئے ہیں زور سے کہا کہ اِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا َ اِلْمَا فِي وَرَحَمَ مُن سردارِ شکر نے اسے ڈانٹا کہ اس خوشی کے موقع پرافسوس کا اظہار کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ آج رات میں نے رؤیا میں دیکھا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے مغیرہ کے قاتل کو دوز خ کی خبر دو۔ پس یہ معلوم کر کے کہ میں ہی اس کا قاتل ہوں جھے اس کا صدمہ ہونالازی تھا۔

مذکورہ بالالوگوں کے سوااورلوگ بھی ذخمی ہوئے اور مارے گئے اور حضرت عثمان ٹا کی حفاظت کرنے والی جماعت اور بھی کم ہو گئی۔لیکن اگر باغیوں نے باوجود آسانی انذار کے اپنی ضدنہ چھوڑی اور خدا تعالی کی محبوب جماعت کا مقابلہ جاری رکھا تو دوسری طرف مخلصین نے بھی اپنے ایمان کا اعلیٰ نمونہ دکھانے میں کمی نہ کی۔باوجود اس کے کہ اکثر محافظ مارے گئے بازخمی ہو گئے پھر بھی ایک قلیل گروہ برابر دروازہ کی حفاظت کرتارہا۔

چونکہ باغیوں کو بظاہر غلبہ حاصل ہو چکا تھا۔ انہوں نے آخری حیلہ کے طور پر پھر
ایک شخص کو حضرت عثمان گی طرف بھیجا کہ وہ خلافت سے دستبر دار ہوجا نیں۔ کیونکہ وہ
سمجھتے تھے کہ اگر خود دست بر دار ہوجا ویں گے تومسلمانوں کو انہیں سزادینے کا کوئی حق اور
موقع نہ رہے گا۔ حضرت عثمان گے پاس جب پیغامبر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو
جاہلیت میں بھی بدیوں سے پر ہیز کیا ہے اور اسلام میں بھی اس کے احکام کونہیں توڑا۔ میں
جاہلیت میں بھی بدیوں سے پر ہیز کیا ہے اور اسلام میں بھی اس کے احکام کونہیں توڑا۔ میں

کیوں اور کس جرم میں اس عہدہ کو چھوڑ دوں جوخدا تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ میں تو اس قمیض کو بھی نہیں اتاروں گا جو خدا تعالیٰ نے مجھے پہنائی ہے۔ وہ شخص یہ جواب س کروا پس آگیا اور اپنے ساتھیوں سے ان الفاظ میں آکر مخاطب ہوا۔ خدا کی قسم! ہم سخت مصیبت میں کچنس گئے ہیں خدا کی قسم! مسلمانوں کی گرفت سے عثان ڈوٹل کرنے کے سوائے ہم پیکنی سکتے (کیونکہ اس صورت میں حکومت نہ وبالا ہوجائے گی اور انتظام بگڑ جاوے گا اور کوئی یو چھنے والانہ ہوگا) اور اس کافل کرنا کسی طرح جائز نہیں۔

ال شخص کے بیفقرات نہ صرف ان لوگوں کی گھبراہٹ پر دلالت کرتے ہیں بلکہ اس امر پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ اس وقت تک بھی حضرت عثمان ٹنے کوئی الیمی بات پیدا نہ ہونے دی تھی جسے بیلوگ بطور بہانہ استعال کر سکیس اور ان کے دل محسوس کرتے تھے کہ حضرت عثمان ٹاکا قبل کسی صورت میں جائز نہیں۔

#### عبدالله بن سلام كامفسدول كونصيحت كرنا

جب بیاوگ حضرت عثمان ٹی تی کا منصوبہ کررہے تھے۔حضرت عبداللہ ٹین سلام جو بحالت کفر بھی اپنی قوم میں نہایت معزز تھے اور جن کو یہودا پنا سر دار مانتے تھے اور عالم بے بدل جانتے تھے تشریف لائے اور دروازہ پر کھڑے ہوکر ان لوگوں کونسیحت کرنی شروع کی اور حضرت عثمان ٹی کے آل سے ان کوئع فر مایا۔ کہائے قوم! خدا کی تلوار کواپنے او پر نشروع کی اور حضرت عثمان ٹی کے آل سے ان کوئع فر مایا۔ کہائے قوم! خدا کی تشم اگر تم نے تلوار کھینچو۔ خدا کی قسم اگر تم نے تلوار کھینچو۔ خدا کی قسم اگر تم نے تلوار کھینچو۔ خدا کی حضرت کوڑے کے اسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہی جاری رہے گا۔ عقل کروآج تم پر حکومت صرف کوڑے کے ساتھ کی جاتی ہے ) اور اگر تم نے اس

شخص کوتل کردیا تو حکومت کا کام بغیر تلوار کے نہ چلے گا ( یعنی چھوٹے چھوٹے بر موں پر لوگوں کوتل کیا جاوے گا ) یا در کھو کہ اس وقت مدینہ کے محافظ ملائکہ ہیں۔ اگرتم اس کوتل کر دوگے تو ملائکہ مدینہ کوچھوٹ جائیں گے۔ اس نصیحت سے ان لوگوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ عبداللہ بن سلام صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھت کار دیا۔ اور ان کے پہلے دین کا طعنہ دے کر کہا کہ اے یہودن کے بیٹے! تجھے ان کاموں سے کیا تعلق۔ افسوس کہ ان لوگوں کو یہ تو یا در ہا کہ عبداللہ بن سلام علیہ وسلم گا موں سے کیا تعلق۔ افسوس کہ ان کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے اور رسول کریم شی کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہر ایک مصیبت اور دکھ میں نہایت خوشی کا ظہار کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر ایک مصیبت اور دکھ میں محضرت علی سے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی قر ار دے کر حضرت عثمان سیام کے مقابلہ پر کھڑا کرنے والا عبد اللہ بن سبام می یہودن کا بیٹا تھا بلکہ خود یہودی تھا اور صرف ظاہر میں اسلام کا اظہار کرر ہا تھا۔

## مفسدول كاحضرت عثمان فتحقل كرنا

حضرت عبداللہ بن سلام تو ان لوگوں سے مایوس ہوکر چلے گئے اور ادھران لوگوں نے بید دیکھ کر کہ دروازہ کی طرف سے جا کر حضرت عثمان تی گوتل کرنا مشکل ہے کیونکہ اس طرف تھوڑ ہے بہت جولوگ بھی رو کنے والے موجود ہیں وہ مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں بین یہ فیصلہ کیا کہ کسی ہمسایہ کے گھر کی دیوار پھاند کر حضرت عثمان تی گوتل کر دیا جائے چنا نچہ اس ارادے سے چندلوگ ایک ہمسایہ کی دیوار پھاند کر آپ کے کمرہ میں گھس گئے۔ جب

گھے تو حضرت عثمان ٹر آن کریم پڑھ رہے تھے۔اور جب سے کہ عاصرہ ہوا تھارات دن آپ کا یہی شغل تھا کہ نماز پڑھتے یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے اوراس کے سوااور کسی کا می کی طرف تو جہ نہ کرتے اوران دنوں میں صرف آپ نے ایک کام کیا اور وہ یہ کہ ان لوگوں کی طرف تو جہ نہ کرتے اوران دنوں میں صرف آپ نے ایک کام کیا اور وہ یہ کہ ان لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے دوآ دمیوں کوخزانہ کی حفاظت کے لئے مقرر کیا۔ کیونکہ جیسا کہ ثابت ہے اس دن رات کورؤیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کونظر آپ کے اور فر مایا کہ عثمان ٹآ تی شام کوروزہ ہمارے ساتھ کھولنا۔اس رؤیا سے آپ کو یقین ہوگیا تھا کہ آج میں شہید ہوجاؤں گالیس آپ نے اپنی ذمہ داری کا خیال کر کے دوآ دمیوں کو تھم دیا کہ وہ خزانہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر پہرہ دیں تا کہ شوروشر میں کوئی شخص خزانہ لوٹے کی کوشش نہ کرے۔

#### وا قعات ِشهادت حضرت عثمان ً

غرض جب بیلوگ اندر پنچ تو حضرت عثمان گوقر آن کریم پڑھتے پایا ان حملہ آوروں میں مجمد بن ابی بکر بھی سے۔ اور بوجہ اپنے اقتد ارکے جوان لوگوں پران کو حاصل تھا اپنا فرض سمجھتے تھے کہ ہرایک کام میں آگے ہوں۔ چنا نچہ انہوں نے بڑھ کر حضرت عثمان گا کی ڈاڑھی پکڑلی اور زور سے جھٹکا دیا۔ حضرت عثمان ٹے ان کے اس فعل پرصرف اس قدر فرما یا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے! اگر تیرا باپ (حضرت ابو بکر گ) اس وقت ہوتا تو بھی ایسانہ کرتا۔ تجھے کیا ہوا تو خدا کے لئے مجھ پر ناراض ہے۔ کیا اس کے سوا تجھے مجھ پرکوئی غصہ بے کہ تجھ سے میں نے خدا کے حقوق ادا کروائے ہیں۔ اس پر محمد بن ابی بکر شرمندہ ہوکر وائیس لوٹ گئے۔لیکن دوسر نے خص و ہیں رہے اور چونکہ اس رات بھرہ کے شکر کی مدینہ واپس لوٹ گئے۔لیکن دوسر نے خص و ہیں رہے اور چونکہ اس رات بھرہ کے شکر کی مدینہ

میں داخل ہوجانے کی یقین خبر آ چکی تھی اور یہ موقع ان لوگوں کے لئے آخری موقع تھا ان لوگوں نے لئے آخری موقع تھا ان لوگوں نے فیصلہ کرلیا کہ بغیرا پنا کام کئے واپس نہ لوٹیں گے اور ان میں سے ایک شخص آ گے بڑھا اور ایک لو ہے کی سخ حضرت عثمان گئے سما منے جو قر آن دھرا ہوا تھا اس کو لات مار کر چھینک دیا۔ قر آن کریم لڑھک کر حضرت عثمان گئے قر آن دھرا ہوا تھا اس کو لات مار کر چھینک دیا۔ قر آن کریم لڑھک کر حضرت عثمان گئے ہیں آگیا اور آپ کے سر پر سے خون کے قطرات گر کر اس پر آپڑے قر آن کریم کی بے ادبی تو کسی کریا کہ کہ کا بردہ اس واقع سے اچھی طرح فاش ہوگیا۔

جس آیت پر آپ کاخون گراوه ایک زبردست پیشگوئی تھی جواپنے وقت میں جاکر اس شان سے پوری ہوئی کہ سخت دل آدمی نے اس کے خونی حروف کی جھلک کودیکھ کرخوف سے اپنی آئکھیں بند کرلیں۔ وہ آیت بیتی فَسَیَ کَفَیْد کَھُمُ اللّٰهُ وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْمَالِيْمُ (البقرة ۱۳۸۶) الله تعالی ضروران سے تیرابدلہ لے گا اور وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اس کے بعدایک اور خض سودان نامی آگے بڑھا اور اس نے تلوار سے آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ پہلا وار کیا تو آپ نے ہاتھ سے اس کورو کا اور آپ کا ہاتھ کئے۔ اس پر آپ نے فرما یا کہ خدا تعالیٰ کی قسم یہ وہ ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کریم لکھا تھا۔ اس کے بعد پھر اس نے دوسرا وار کر کے آپ کوئل کرنا چاہا تو آپ کی بیوی نائلہ وہاں آگئیں اور اپنے آپ کو بھر اگر دیا مگر اس شقی نے ایک عور ت پر وار کرنے سے بھی دریغ نہ کیا اور وار کردیا جس سے آپ کی بیوی کی انگلیاں کٹ گئیں اور وہ علیحدہ ہوگئیں۔ پھر

اس نے ایک وارحضرت عثمان پر کیا اور آپ کو سخت زخمی کر دیا اس کے بعد اس شقی نے یہ خیال کر کے کہ ابھی جان نہیں نکلی شاید نے جاویں اس وقت جب کہ زخموں کے صدموں سے آپ ہوش ہو چکے تھے اور شدّت درد سے رٹ پ رہے تھے آپ کا گلا پکڑ کر گھونٹنا شروع کیا اور اس وقت تک آپ کا گلا نہیں چھوڑ اجب تک آپ کی رُوح جسم خاکی سے پرواز کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہتی ہوئی عالم بالا کو پرواز نہیں کر گئی۔ اِنَّالِلَٰہِ وَ اِنْا اَلْهُ وَ اِنْا اَلْهُ وَ اِنْا اَلْهُ وَ اِنْا اَلْهُ وَ اِنْا اِلْهُ وَانْا اِلْهُ وَ اِنْا اِلْهُ وَانْا اِلْهُ وَانْا اِللّٰهِ وَانْا اللّٰهُ وَانْا اللّٰهُ وَانْا اللّٰهُ وَانْا اللّٰهُ وَانْا اللّٰهُ وَانْنَا اللّٰهُ وَانْا اللّٰهِ وَانْا اللّٰهُ وَانْدَالْالْمُ وَانْا اللّٰهُ وَانْا اللّٰهُ وَالْمُعْلَامُ وَاللّٰهُ وَانْا اللّٰهُ وَانْدُونَا اللّٰهُ وَانْا اللّٰهُ وَانْا اللّٰهُ وَانْدُونَا اللّٰهُ وَانْدُونَا اللّٰهُ وَانْدُالْمُ وَانْدُونَا اللّٰهُ وَالْمُونَا اللّٰهُ وَالْمُونَا اللّٰهُ وَانْدُونَا اللّٰهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَانْدُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونِ وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُوَالِمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْم

پہلے حضرت عثمان کی بیوی اس نظارہ کی ہیبت سے متاثر ہوکر بول نہ سکیں ۔ لیکن آخرانہوں نے آواز دی اوروہ لوگ جو دروازہ پر بیٹے ہوئے تھے اندر کی طرف دوڑ ہے۔
مگراب مدفضول تھی جو پچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان کے ایک آزاد کر دہ غلام نے سودان کے ہاتھ میں وہ خون آلودہ تلوارد کیھ کرجس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا نہ رہا گیا اور اس نے آگے بڑھ کراس شخص کا تلوار سے سرکاٹ دیا۔ اس پراس کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے اس کوتل کر دیا۔ اب اسلامی حکومت کا تخت خلیفہ سے خالی ہو گیا۔ اہل مدینہ ایک شخص نے اس کوتل کر دیا۔ اب اسلامی حکومت کا تخت خلیفہ سے خالی ہو گیا۔ اہل مدینہ نے مزید کوشش فضول سمجھی اور ہرایک اپنے اپنے گھر جا کر بیٹھ گیا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان کی بیوی نے چاہا کہ عثمان کو مارکر گھر پر دست تعد می دراز کرنا شروع کیا۔ حضرت عثمان کی بیوی نے چاہا کہ اس جگہ سے ہٹ جاویں تو اس کے لوٹے وقت ان میں سے ایک کم بخت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھواس کے سرین کیسے موٹے ہیں۔

بات کو ایک حیادارآ دمی کے لئے خواہ وہ کسی مذہب کا پیرو کیوں نہ ہواس بات کو باور کرنا بھی مشکل ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت

سابق (قدیم) صحابی آب کے داماد! تمام اسلامی مما لک کے بادشاہ اور پھر خلیفہ وقت کو ہے لوگ ابھی ابھی مارکر فارغ ہوئے تھے ایسے گندے خیالات کا ان لوگوں نے اظہار کیا ہو لیکن ان لوگوں کی بے حیائی ایسی ہوئے تھے۔ نہان کی بداعمالی بھی ان سے بعید نہ تھی بیلوگ سی نیک مدعا کو لے کر کھڑ نہیں ہوئے تھے۔ نہان کی جماعت نیک آ دمیوں کی جماعت تھی۔ ان میں سے بعض عبداللہ بن سبا یہودی کے فریب خوردہ اور اس کی عجیب و غریب خالف اسلام تعلیموں کے دلدادہ تھے۔ کچھ حدسے بڑھی ہوئی سوشلزم بلکہ بولشوزم کے فریب خالف اسلام تعلیموں کے دلدادہ تھے۔ کچھ حدسے بڑھی ہوئی سوشلزم بلکہ بولشوزم کے فریب خالف اسلام تعلیموں نے دلدادہ تھے۔ کچھ حدسے بڑھی ہوئی سوشلزم بلکہ بولشوزم کے فریب خالف اسلام تعلیموں نے دلدادہ تھے۔ کچھ حدسے بڑھی ہوئی سوشلزم بلکہ بولشوزم کے فریف سے جو اس فائد پر اپنی ترقیات کی راہ دیکھتے تھے۔ پس ان کی بے حیائی قابل تعجب اور ڈاکو تھے جو اس فائد پر اپنی ترقیات کی راہ دیکھتے تھے۔ پس ان کی بے حیائی قابل تعجب کا مقام تھا۔

جب بیلوگ نُوٹ مارکررہے تھے ایک اور آزاد کردہ غلام سے حضرت عثمان ؓ کے گھر والوں کی چیخ و پکارٹن کر نہ رہا گیا اور اس نے حملہ کر کے اس شخص کوقل کر دیا جس نے پہلے غلام کو مارا تھا۔ اس پر ان لوگوں نے اُسے بھی قتل کر دیا اور عور توں کے جسم پر سے بھی زیورا تار لئے اور ہنسی ٹھٹھا کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔

### باغيول كابيت المال كولوشا

اس کے بعدان لوگوں نے اپنے ساتھیوں میں عام منادی کرادی کہ بیت المال کی طرف چلواور اس میں جو کچھ ہولُوٹ لو۔ چونکہ بیت المال میں سوائے رو پیدی دوتھیلیوں کے اور کچھ نہ تھا محافظوں نے بید کھے کر کہ خلیفہ وقت شہید ہو چکا ہے اور ان لوگوں کا مقابلہ کرنافضول ہے آپس میں بیفیصلہ کیا کہ بیہ جو کچھ کرتے ہیں ان کوکرنے دو۔اور بیت المال

کی گنجیاں چینک کرچلے گئے۔ چنانچہ انہوں نے بیت المال کوجا کر کھولا اور اس میں جو پچھ تھا لوٹ لیا۔ اور اس طرح ہمیشہ کے لئے اس امر کی صدافت پر مُہر لگا دی کہ بیلوگ ڈاکواور لئیر سے تھے۔ اور ان کو اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اور کیا یہ تجب کی بات نہیں کہ وہ لوگ جو حضرت عثمان پر بیہ اعتراض دھرتے تھے کہ آپ غیر مستحقین کورو پیہ دے دیتے ہیں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سب سے پہلا کام بیکرتے ہیں کہ پہلے آپ کا گھر لوٹ تے ہیں اور پھر بیت المال۔ مگر خدا تعالی نے ان کی آرز وؤں کو اس معاملہ میں بھی پورانہ ہونے دیا۔ کیونکہ بیت المال میں اس وقت سوائے چندرو پوں کے جوان کی حرص کو پورانہ ہونے دیا۔ کیونکہ بیت المال میں اس وقت سوائے چندرو پوں کے جوان کی حرص کو پورانہ ہونے دیا۔ کیونکہ بیت المال میں اس وقت سوائے چندرو پوں کے جوان کی حرص کو پورانہ ہونے دیا۔ کیونکہ بیت المال میں اس وقت سوائے چندرو پوں کے جوان کی حرص کو پورانہ ہونے دیا۔ کیونکہ بیت المال میں اس وقت سوائے چندرو پوں کے جوان کی حرص کو پورانہ ہونے دیا۔ کیونکہ بیت المال میں اس وقت سوائے چندرو پوں کے جوان کی حرص کو پورانہ ہونے دیا۔ کیونکہ بیت المال میں اس وقت سوائے چندرو پوں کے جوان کی حرص کو پیرانہیں کر سکتے تھے اور پچھ نہ تھا۔

## حضرت عثان من كي شهادت برصحابة كاجوش

حضرت عثمان گی شہادت کی خبر جب صحابہ گو پہنجی توان کو سخت صدمہ ہوا۔ حضرت رہیں نے جب بیخ سخت اللہ کے واقع اللہ کے واقع اللہ کے اللہ کے اور جب ان سے کہا گیا کہ اب وہ لوگ شرمندہ ہیں اور اپنے کئے پر پشیمان ہو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ بیم منصوبہ بازی تھی اور پھر بیر آیت تلاوت فرمائی وَ حِیْلَ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ بیم منصوبہ بازی تھی اور پھر بیر آیت تلاوت فرمائی وَ حِیْلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْنَهُوْنَ (سانہ ۵) خدا تعالی نے ان کی آرزووں کے پورا ہونے میں روکیں ڈال دی تھیں ۔ یعنی جو پچھ بیلوگ چاہتے تھے چونکہ اب پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ میں روکیں ڈال دی تھیں ۔ یعنی جو پچھ بیلوگ چاہتے تھے چونکہ اب پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ گل عالمِ اسلامی کو اپنے خلاف جوش میں دیکھ رہے ہیں اس لئے اظہار ندا مت کرتے ہیں ۔ جب حضرت طلح گو کو خبر ملی تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ خدا تعالی عثمان ٹر پر رحم فرماوے ۔ اور اس کا اور اسلام کا بدلہ ان لوگوں سے لے۔ جب ان سے کہا گیا کہ اب تو وہ فرماوے ۔ اور اس کا اور اسلام کا بدلہ ان لوگوں سے لے۔ جب ان سے کہا گیا کہ اب تو وہ

لوگ نادم ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان پر ہلاکت ہو اور یہ آیت کریمہ پڑھی فَلَا يَسْنَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَ لَآ اِلْمَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ (لِس:۵۱) ان کو وصّیت کرنے کی بھی توفیق نہ ملے گی۔اوروہ اینے اہل وعیال کی طرف واپس نہ کوٹ سکیس گے۔

اس طرح جب حضرت علی الوالم علی تو آپ نے فرما یا کہ اللہ تعالی عثان الرحم فرماوے اور جب ان سے بھی فرماوے اور ان کے بعد ہمارے لئے کوئی بہتر جانشین مقرر فرماوے اور جب ان سے بھی کہا گیا کہ اب تو وہ لوگ شرمندہ ہیں تو آپ نے بہآیت کریمہ پڑھی کھنٹلِ الشَّیطُنِ اِذْ قَالَ اللهٰ یُطنِ اِذْ قَالَ اللهٰ یَسْ کُریمہ پڑھی کھنٹلِ الشَّیطُنِ اِذْ قَالَ اللهٰ وَبَ مَعْ اللهٰ وَبَ اللهٰ وَبَ اللهٰ وَبَ اللهٰ وَبَ اللهٰ وَبَ اللهٰ وَبَ اللهٰ وَبَ اللهٰ وَبَ اللهٰ وَبَ اللهٰ اللهٰ وَبَ اللهٰ اللهٰ وَبَ اللهٰ اللهٰ

اب مدینه انہیں لوگوں کے قبضہ میں رہ گیا اور ان ایام میں ان لوگوں نے جو ترکات کیں وہ نہایت جیرت انگیز ہیں۔حضرت عثمان گوشہید تو کر چکے تھے ان کی لغش کے وفن کرنے پر بھی ان کواعتر اض ہوا۔ اور تین دن تک آپ کو فن نہ کیا جاسکا آخر صحابہ گی ایک جماعت نے ہمّت کر کے رات کے وقت آپ کو فن کیا۔ ان لوگوں کے راستہ میں بھی انہوں نے روکیں ڈالیس لیکن بعض لوگوں نے سے ان کا مقابلہ کرنے کی دھمکی دی تو دب

گئے۔حضرت عثمان کے دونوں غلاموں کی لاشوں کو باہر جنگل میں نکال کر ڈال دیا اور کتوں کو کھلا دیا۔ (طبری جلد اصفحہ ۴۹۰، مطبوعہ بیروت) مَعْفُودُ بِاللَّهِ مِنْ ذالِکَ۔

### واقعات متذكره كاخلاصه اورنتائج

یہ وہ تیجے واقعات ہیں جوحفرت عثان آئے آخری ایام خلافت میں ہوئے ان کے معلوم کرنے کے بعد کوئی شخص یہ گمان بھی نہیں کرسکتا کہ حضرت عثان آیا صحابہ کا ان فسادات میں کچھ بھی دخل تھا۔ حضرت عثان آئے جس محبت اور جس اخلاص اور جس بڑ دباری سے اپنی خلافت کے آخری چھسال میں کام لیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ خدائے پاک کے بندوں کے سوااور کسی جماعت میں ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ وہ بے لوث مسند خلافت پر بیٹے اور بے لوث ہی اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ ایسے خطرناک اوقات میں جب کہ بڑ بے اور بے لوث ہی اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ ایسے خطرناک اوقات میں جب کہ بڑ بے بیاسے آپ کے قون کے بیاسے آپ کے قبل کے لئے کوئی کمزور سے کمزور بہانہ بھی تلاش نہ کر سکے اور آخر اپنے ظالم بونے اور حضرت عثمان آئے بری ہونے کا قرار کرتے ہوئے انہیں آپ پر تلوار اٹھانی پڑی۔

اسی طرح ان وا قعات سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ گر وحفرت عثان گی خلافت پرکوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ آخر دم تک وفاداری سے کام لیتے رہے اور جب کہ سی قسم کی مدد کرنی بھی ان کے لئے ناممکن تھی تب بھی اپنی جان کوخطرہ میں ڈال کر آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ یہ بھی ان وا قعات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان فسادات میں حضرت عثمان گی انتخاب والیان کا بھی کچھ دخل نہ تھا اور نہ والیوں کے مظالم اس کا باعث تھے کیونکہ ان کا کوئی ظلم ثابت نہیں ہوتا حضرت علی اور طلحہ اور حضرت زبیر پر خفیہ ریشہ دوانیوں کا بھی الزام کوئی ظلم ثابت نہیں ہوتا حضرت علی اور طلحہ اور حضرت زبیر پر خفیہ ریشہ دوانیوں کا بھی الزام

بالکل غلط ہے۔ ان تینوں اصحاب نے اس وفاداری اور اس ہمدردی سے اس فتنہ کے دور کرنے میں سعی کی ہے کہ سگے بھائی بھی اس سے زیادہ تو کیا اس کے برابر بھی نہیں کر سکتے۔ انصار پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ حضرت عثمان ؓ سے ناراض تھے وہ غلط ہے کیونکہ ہم د کیھتے ہیں کہ انصار کے سب سرداراس فتنہ کے دور کرنے میں کوشاں رہے ہیں۔

فساد کا اصل باعث یہی تھا کہ دشمنان اسلام نے ظاہری تدابیر سے اسلام کو تباہ نہ ہوتے دیکھ کرخفیدریشہ دوانیوں کی طرف توجہ کی اور بعض اکا برصحابہ گی آڑ لے کرخفیہ خفیہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا چاہا۔ جن ذرائع سے انہوں نے کام لیا وہ اب لوگوں پر روثن ہو چکے ہیں۔ سزایا فتہ مجرموں کو اپنے ساتھ ملا یا اور ٹیروں کو تحریص دلائی۔ جموٹی مساوات کے خیالات پیدا کر کے انتظام حکومت کو کھو کھلا کیا۔ مذہب کے پر دہ میں لوگوں کے ایمان کو کمزور کیا اور ہزاروں حیلوں اور تدبیروں سے ایک جماعت تیار کی۔ پھر جموٹ سے، جعل سازی سے اور فریب سے کام لے کر ایسے حالات پیدا کردیئے جن کا مقابلہ کرنا حضرت عثان اور دیگر صحابہ کے لئے مشکل ہو گیا۔ ہم نہیں جانتے کہ انجام کیا ہوتا۔ مگر ہم واقعات سے بیجانے ہیں کہ اگر اس وقت حضرت عرش کی خلافت بھی ہوتی تب بھی بیفتہ ضرور کھڑا ہو جاتا اور وہی الزام جو حضرت عثان پر لگائے گئے حضرت عمر پر بھی لگائے جاتے کیونکہ حضرت عثان نے کوئی ایسا کا منہیں کیا جو حضرت عمر اور حضرت ابو بر شرخ نہیں کیا تھا۔

حضرت علی ٹی خلافت کے واقعات چونکہ بوجہ قلّت وقت چند منٹ میں بیان کئے کئے تھے اور بہت مختصر تھے اس لئے نظر ثانی کے وقت میں نے اس حصہ کو کاٹ دیا۔

۱- اس مضمون پر برائے اشاعت نظر ثانی کرتے وقت میں نے حاشیہ پر بعض ضروری تاریخی حوالجات دے دیئے ہیں اور مطالعہ کنندہ کتاب کوزیادہ مشقّت سے بچانے کے لئے صرف تاریخ طبری کے حوالوں پر اکتفاء کی ہے۔ الا ماشاء اللہ۔ منہ

۲۔ درحقیقت عشرہ مبشرہ ایک محاورہ ہوگیا ہے ور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت زیادہ صحابہ کی نسبت جنت کی بشارت دی ہے ۔ عشرہ مبشرہ سے دراصل وہ دس مہا جرمراد ہیں جورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شور کی کے رکن متھے اور جن پر آپ کو خاص اعتادتھا۔

۳۔ اسلامی تاریخ کے بعد کے واقعات سے یہ بات خوب ایجیٹی طرح ثابت ہوجاتی ہے کہ صحابہ گا دخل کیسا مفید و بابر کت تھا کیونکہ پچھ عرصہ کے لئے صحابہ گا کے دخل کو ہٹا کر خدا تعالی نے بتایا کہ ان کے علیحدہ ہونے سے کیسے بُرے نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسلام کی تفعیک خود مسلمان کہلانے والوں کے ہاتھوں اس عرصہ میں اس طرح ہوئی کہ دل ان حالات کو یڑھ کر خوف کھاتے ہیں اور جسموں میں لرزہ آتا ہے۔ (مرز احجود احمد)

۳-اس سے آپ کی دوغرضیں تھیں۔ایک تو یہ کہ مدینہ میں معلمین کی ایک جماعت موجود رہتی تھی اور دوسرے آپ کا خیال تھا کہ صحابہؓ کو چونکہ ان کے سابق بالا بمان ہونے اور رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی خدمات کی وجہ سے بیت الممال سے خاص جھے ملتے ہیں اگر یہ لوگ جنگوں میں شامل ہوئے تو ان کو اور حصے ملیں گے اور دوسر بے لوگوں کو ناگوار ہوگا کہ سب مال انہی کول جاتا ہے۔

۵۔ یعنی بحیثیت سابق ہونے کے بھی حصہ لیں اور اب بھی جہاد کر کے حصہ لیں تو

#### دوسرےلوگ محروم رہ جائیں گے۔

\_ 4

لَا تَأْكُلُوْ اَبَدًا جِيْرَانَكُمْ سَرَفًا اَهْلُ الدَّعارَةِ فِيْ مُلْكِ ابْنِ عَفَّانَ الْأَرْقانِ اللَّعَوْضِ بِحُكْمِ الْفُرْقانِ النَّ عَفَّانَ الَّذِيْ جَرَّبْتُمْ فَطِمُ اللَّصُوْضِ بِحُكْمِ الْفُرْقانِ مَازَالَ يَعْمَلُ بِالْكِتٰبِ مُهَيْمِنًا فِيْ كُلِّ عُنْقٍ مِنْهُمْ وَ بَنَانِ مَازَالَ يَعْمَلُ بِالْكِتٰبِ مُهَيْمِنًا فِيْ كُلِّ عُنْقٍ مِنْهُمْ وَ بَنَانِ

، حبیبا که آگے ثلبت کیا جاوے گا۔ بیاس کا جھوٹ تھا که مدینہ کے لوگ اس فتنہ سے محفوظ تھے۔ بوقت نظر ثانی۔

۸۔ یہ پیشگوئی فتح مکہ کی ہے جسے بگاڑ کراس شخص نے رجعت کاعقیدہ بنالیا۔ چونکہ مکہ کی طرف لوگ بہنیت حج اور حصول ثواب بار بارجاتے ہیں اس لئے اس کا نام بھی معاد ہے یعنی وہ جگہ جس کی طرف لوگ بار بار کو شتے ہیں۔

۹۔ جہاں جلاوطن کر کے بیلوگ بھیجے گئے تھے وہاں کے لوگوں کوخراب کرنے کا ان کوموقع نہ تھا کیونکہ وہاں خاص نگرانی اورنظر بندی کی حالت میں ان کورکھا جاتا تھا۔

۱۰۔ حضرت معاویہ یے کلام اوران لوگوں کے جواب سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عثان یا ان کے مقرر کردہ حکّام سے ان لوگوں کو مخالفت نہ تھی بلکہ قریش سے ہی یا دوسر کے لفظوں میں ایمان میں سابق لوگوں سے ہی ان کو حسد تھا۔ اگر حضرت عثان کی علیہ کوئی اور والی ہوتے تو ان جگہ کوئی اور والی ہوتے تو ان سے بھی یہ لوگ اسی طرح حسد کرتے کیونکہ ان کا مدعا صرف حصول جاہ تھا۔

۱۱۔ طبری کی روایت کے مطابق شام میں حضرت عثمان ٹی مدد کے لئے لوگوں میں جوش دلانے والے صحابہ میں حضرت ابودرداء ٹانساری بھی شامل تھے۔ مگر دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بید حضرت عثمان ٹی شہادت سے پہلے فوت ہو چکے تھے جیسا کہ استیعاب اوراصابہ سے ثابت ہے اور یہی بات درست ہے مگر جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے یہ بھی اپنے ایام زندگی میں اس فتنہ کے مٹانے میں کوشال رہے ہیں۔

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*